بابتهام محرتقتدى غال شرواني

مصنفية بابولا ناحكيم مستيرعه إلحى صاحب مرءم سابق أهم ندوة العلمار يركتاب فأمل صنف فيجناب نواب صدريا رحنك بهادرا تزيري سكرٹرى كانفرنس كى تحريك سے اليون فرائى ہم جس يں صوبر كرات كے اللهى عدى على ترقيول كى ولولدا لكيز مايخ نهايت تحقيق وكاوش سوكھي كئي ہواس كے مطالعهس دور ماضی کاعلی مرقع ہماری انکھوں کے سامنے آجا تا ہو اور اس کا اعترات كرنايرًا بوكه خطّة كجرات بعي سلاطين اسلام كے زماندس علم وفن كاليك شاندارم كزتها مصنف كي تقيقات وريز هيني قاباتحسين وستايش بح لكها كَي حييا تَى نهايت عمره ُ بيله عه مِين فروخت موتى هي اب ناظرين كي لهتِ کے ایکے اس کی قبیت دس انکردی گئی ہو۔ الطلاع: كانفرس ى عارتى كم ويوكى ففس فرست كتبطلب كرني يرفت رواز كهاتى بى من كايتها وفرال نرام لم الحوز كانونس لطاجها ومزاعاته AMA99

1 DEC 1979

المرست عابات عال ملهم سر دندلي عاب

| صفحم    | مضمون                      | نمترشمار | فسفحه     | وك                   | معر                     | ببرخار | (44.8<br>4 e <sub>U</sub> |
|---------|----------------------------|----------|-----------|----------------------|-------------------------|--------|---------------------------|
| 142     | ادفات ۔ ۔ ۔ ۔ ا            | الا      | ,         | yı we                | المحالة                 | 3      | ,                         |
| 149     | اولادوارواج                | 10       | - ۵ الفت  | :                    | أحجا لي أوصا و          | ¥.     | •                         |
| 11      | فهروتفلوم                  | 14       | 400       | او<br>سیاند سر       | أبتدائى حالار           | سو     |                           |
| 1500    | طبعی شوق ۔ ۔ ۔ ۔           | 16       | 1h        |                      | ملازمت                  | 4      |                           |
| 1414    | موزونی طبع ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔     | IA       | مِعْمِ ٢٨ | سكر حمدة كحرساكة     | لواب شاهها              | 0      | ۳,                        |
| , Ima   | مُورِّهُ فيارينا           | 19       | pt 00 00  | - lb-                | و كالناو                | 4.     |                           |
| ? he ye | تناگرد ما سا               | Y-       | 19 19     | ن کال کے مرآ         | مولوى صديق <sup>ح</sup> | 6      | W/a                       |
| 194     | افلاق وعادات               | 71       | ت ويم     | ر<br>ساگره کے تعدیما | ریاست نرسنگ             | ^      | 1                         |
| 10 pm   | بردل وزی                   | 14       | 60 00     | •• ••                | معالجات .               | 9      |                           |
| 106     | دوستا العلقات              | 1        | والم الم  | بها ورکالیم صاکوا    | واسليطان وطها           | 10     |                           |
|         | عالات مشي مياولاد على صاحب | 71       | Al -      | طيا مورا -           | دوما بره افسالا         |        |                           |
| AUD     | ر سدخف على صاحب لم         |          | 9.6       | لك كى ملا دات        | والياحتشام الم          | 11     |                           |
| 749     |                            | YO       | 104-      |                      | عولات م                 |        |                           |
|         |                            |          | .!!       |                      |                         |        |                           |







یه ناچز، بیف نبام نامی عالی جناب نواب صدر با رخیگ بها در مولس نیا مولوی محرصی لرحمل خان حارصاحب تشروا نی د تعلقه دار مبیب گنجی ضد علی گره صدرالصد در انمور ندیمی ریاست چیدر آباد دکن منون کی جاتی ہی۔

اس کتاب کی دافعی پیروش نیبی بوکدایسی دا تصامع الصفات سے منسوب ہوئی کہ جرق دا دخو ہوں میں فی زمانہ وحید لعصرا ورفخر تو میں تھی جاتی ہو۔ خباب ممدوح کو قدرت سے فطرتا ، ول دد واغ نجتنا ہو کہ جو عرف کا معدل در تدبیب لیافت کا مخز ان تسلیم کیا گیا ۔ چزکواس محقع بورا کی محاس خلاق کا تذکرہ آگیا اس میئے مناسمیں لوم ہوا کہ مطور اختصار آئیے اوصا ف حمیلاً کی صراحت کی جائے ہوئی اس کے مناسمیں لوم ہوا کہ مطور اختصار آئیے اوصا ف حمیلاً کی صراحت کی جائے ہوئی ہوکہ اس لائف کو اک لیسے جامع کما لات کے وسا مناسکی خالی تا کہ معزز المرائ کو اگا ہی موکداس لائف کو اک لیسے جامع کما لات کے وسا انتہا کی جنرف حال مورا کہ جوائی ان ہو۔ خاندانی رئیس ہونے کے ساتھ آپ کی جلی قابلین

دىنى فىشىلت بى سوپىغى يرسُها گے كى كىفىت بىدا كردى -الشِياني مَداق وراكر بزى تهذيب كي جامعيت ايك بُكِ عجيب ورطبرهُ عزب بويدا بوكيا-کیونکه مجب ده عربی اور آگلش در زن علوم می آپ کامل <sup>د</sup>ست گا ه <sup>ر</sup>یخته مین -جاب موصوف کی عرکا ٹراحصہ علی مشاعل قومی ترقی تعلیمی مسأل کے غور کرنے س صرف ہمدا - ان ہی سباہ ہمت بڑے محقق اور وسیع لنط نقل وسیھے طاتے ہیں -. قرمی خدمات میں محمّدن کالج علی گڑھ کے نہ صرف ٹرسٹی لکا اُس کی دینی شاخ و کا نفرنس و رکمان ڈ

أرد وكي سيكرشرى عي سب دا زالعلوم نافية العلماء كفي كركن كين وراسكول چقرے کے محن مرربیت ہیں۔ سالانه طبور تن وي العلماء اوركانفرس كالح كى صدارت كے يائے آپ انتخاب

فرائے گئے۔ تصنیف الیف کے فن سے طبعی منامبت ور اپنے طرز خاص کے موجب دہیں۔ وکر جیب

علما تحييسلف ذكرتم ل سيرت صدِّق بنقش وفاء ما بنياعلاء تنفيد محبِّون كي خبور، ريو يوسات امير تقدمُهُ كُلَّتَ الشَّعِراء وَ ديو آن در دُك علا وه مخلَّف رَسَّا لَكُتْ بِالْتَعْدَا دمضامينَ كِي قلما عجازُرُم سيصفئ قرطاس يركل كرشنائع بوييك-

نامرت نزنجارى المكشعر كوئي ميرمي يدطوني مح حسرت تحلف منتي امراح صاحبنياني کے ٹاگرد برٹ مدیہ امیراللغات کی ترتیبے وقت جورائے صالت سے تحریر فرمائی اُس کی <sup>د</sup> ا و مامر اُسًا دائمیرمنائی نے جن بنی بهاالفاظ میں زیت می تقی و اُ رفیصے معلّی می سی سی سی سی سی ایکا دلكش كلام إورقابل ترزيكره خدم خانة جاويل مي اشاعت يا يك - الرسخ سني كَالَ بَهِ لَهُ مَنْ قُولِ مِن بِي إِيهِ لِند بِي -آئيجَ وَاتَّى شُوقَ كَا بِاكْيْرُ هِ مُونِهُ آپِ كَا كُمّا بِ خَالْمُ جِي اس مدین ه دریادی کو دخل یا که نایات و زگارگشت کا دخیره فراسم بوگیا -صد با مطلّه نرم بن بهی نسخ منام پرنهاند کے قلم کی یادگار قابل پیر مدیکے باز حوت تردید کها جاسکتا بوکه بخر مزیا منس امپور کے دوسری لائبر بری آنتی عمره اس صوبه بی نسیف میں نمیں آئی -

عربی نیات ورسیات مین فتی محروطات الله صاحب المح دارالقضاحیدرآباد جیسے جیرعلّامہ فاض کے ارت تلانہ میں ہیں شکسل لعلیاء علامہ مولوی شبی ساختیے امور موّن خسنے المن کے میں آپ کی اوٹیری ضروری مجمی ۔

ان خانج فاندانی و قارکا پترصرف اس اقعیہ سے چل سکتا ہوکہ جب ٹریل سے پہلے اور شات گفتنٹ کو رزنے جوائے والد بزرگوا ر**نواب محرکفی خاصاحب نیس عظم کیسکن اور** منتشاک رزنے جوائے والد بزرگوا ر**نواب محرکفی خاصاحب نیس عظم کیسکن اور** 

کے قدی ہے بھتلف وسکے ازخود آپ کو دنی کلکٹری کے عددہ پرلینا جا ہا گراہی پرلز نا مراسط لینے لائق اکلوتے فرزندکی حُبرائی کپندند فرمائی -

اعلی حضرت صور تطاقم قروال ولي حکوم خلال الله علاك كان حلال الله علاك كان حلال الله علاك كان حلى تابيع المربية ويانت اتباع شريعيت في تعريف سنى جورك اس أثناء مي سبندگان عالى كان وسن اك و منا و عظمت قبل ن بها كرمولوى افوارالله صاحب بلت جاگ علم مورد من الله على عاد و رائ كي علم خالى تقى - اس قت صفرت نظام الملك صف جا و بالقاب موجوده كي نظر آب برشرى اور لصبر عزت توقير وطن من دكن بواكر صري الصري مرفران فرايا - ميد من شربي بايد مرآب كوسر فران فرايا -

مجھاً مید نوکہ ایے امور دی ثان کی نسبت سے میری معمولی تصنیف کو تقبولست اور شهرت کا اغزاز حال ہو۔

آب کی مشکین تصویرے نصرف ان درات کی زینت بارجال مورت کا ثیرت او

مفات مندرجه به حُنِ سیرت کا دایمی یا دگار شیبی نظر مهرگا - انشا دانشد بر کتاب مبرا کی معرز بزم میں جانگی ورش نقین آپ کی خوبوں سے آگا ہ ہونگے -یدا مرحی قابلِ خلیا رموجب باس گزاری ہوکہ خاکسار کی زمینداری زیر باری کی وجہ سے ماس سے میں مدر میشیش عقر کی بان یا جو الاسے اس کتاب کی طاف دست کرم شرھا یا اور

مبع کی بی برب می در جب با در است اس کتاب کی طرف دستِ کرم برهایا اور طبع کی کی معاملہ میں شوش عتی کہ ملازمان الاستے اس کتاب کی طرف دستِ کرم برهایا اور چنیم مرقت سے بعنور دکھا اور جبیدایا -بینیم کا ل ہم کہ برسے بزرگانی بن کی رومین پ کی کورت رئیسانہ سے عالم مرفع میں مسرور برس کا ل ہم کہ برسے بزرگانی بن کی رومین پ کی کورت رئیسانہ سے عالم مرفع میں مسرور

مین کال بچرکی بہت بزرگان بی رومیل پ کی کررت رئیبانہ سے عالم مرق میں مسرق بوگی اور یہ اعانتِ صنہ ہاعثِ برکات ارین ہوگ ۔ حق نصالی لیسے علم وست حامی اسلام رئیس کی عرگرامی بریم برا ر ترقی مدا برج برکت عطافرا سے - آمین تم آمین -

را هم مخرفط هر مسین گیمانی مستف بهارتبان مخدوم "نا مُدخطفت ری " "ایریخ شاه آباد احیات لفسرت حیات میسی گنجینهٔ سلیمانی ا فردهٔ جهال من مقام شاه آباد A Cali

سِمِ إِسْدِ الرَّحْمَٰلِ السِّحِيْمُ

خَفَرُهُ وَتَحَدِّقَ فَى الْمُعَلِّينَ الْمُؤْلِمُ الْكَرْبِيلِهِ المعضى وثنام ذكرتو ورد زبانٍ ما كويا بذكر تشريب في ال رديانِ ما

گرزنده تو موں کے زنده دل فضلا اکا برسلم کے کا رناموں کو ہم سفرانِ ہی کے سامنے بیش کرے اُن کی مہر مری کرتے ہیں۔ گزری ہوئی میارک زندگیوں سے سبق لیکر لیے اچھاور با اُصول زندگی نامہ تیار کرتے ہیں کرجو کوئی اُن بیٹل کرے بزرگوں کے حالات سے یا دومر الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اُن مرحو ہی گرت کی وساطت سے فلاح دنیوی و نجات اُنٹروی علی کرسکتا ہی ۔

عمل کرسکتا ہی ۔

إس كوستش كي نتيج من أن الك بشك بسك الموراوكون كحالات زند كى مدة اللها

ميل درأن من صفية بتى كى ترقى يافته قومين فائره أنظار يمين.

اس سینے نداق کو بورب میں فی الحال اس رج نشود نا حال ہوگیا ہو کداگر کسی فقود ا شہرت پائی یا کسی معمولی بات میں بھی کچھ مرگری دکھا ئی تومرتے ہی اُس کے معبوط ضخیم موانا عمری مددون ہوجاتے ہیل دراس کا نام لیے زمانہ پر شبت ہوجا تا ہج -

مری مردن ، دب سے بیاں با وجو دیکہ اموروں کی کمی ہوجو جنید نفوق سید نفر آتے ہیں کے مالا گرافسوس ہاسے بیاں با وجو دیکہ اموروں کی کمی ہوجو جنید نفوق سید نفر آتے ہیں کے مالانہ! قلمبند کرسانے کی طرف مجی بہت کم قرقبہ کی جاتی ہوا در تقو ٹھنے ہی دنوں میں زماند اپنی عادیے مطابع! اُن کے کارنا موں کو تُعلِات نے تعلِات کے اُن کے ناموں کو می جٹا دتیا ہو۔

اِن مُعِول طِلِے والوں مِرْصِ المبیعے کہ جو ہندوشان یا مسلماً نوں ہی کے سوائی اُز ہم بکہ فخرسو َزگار اُفقار عالم سقے کیونکہ اُن کی زندگی سے دُنیا کی کل قوس پاک بازی ونفی کمانی کا عام ہتے ہے۔

الی برائے فرشان میں جاکے کھڑے ہوا ور افاقر خوا نی کے بعد حتیم عرب میں کھوا او

اُن کے مذکروں کی یا دہتما اسے دل میں اُن م ہوگی اور خیال کی کھوں سے دکھوٹے کہ کیسے کیسے کیسے لیسے دو گئیں واقعی اور تھا واصفیاخاک کی چا دریں جھیے بڑے ہیں۔ اُن کی مُبارک وا توں سے کیسے کیسے کیسے کیسے فیض کے حضے جاری تھے علم وحکت کاعا کم اُن کے زیر گئیں تھا اور زَما ند اُن کی غلامی کرر ہا تھا۔ گرجیے ہی اُنفوں نے دنیا کو جھوڑ اُونیا نے اُنفیں جھوڑ دیا۔ اور آئے آم مدینا اور اُن کی مالات کا اضافہ بیان کرنا در کمنا رکوئی فاتحہ خواں جمی بنیں۔ ہما را کام تھا کہ اُن کے خالات کی اُناعت کرکے اُن کے مبارک ناموں کو جبکا تھے اور اُن کے کا زناموں کو لیج زمانہ بیفتن کرئیے اُن کی زندگی کی یا دشاوی ۔ گرمیے خفلات کی اور بیاف وار ن کے کا زناموں کو لیج زمانہ بیفتن کرئیے کہ اُن کی زندگی کی یا دشاوی ۔

ا ترکرگیا اور ٔ دعن بیدا موئی کرمن اخلاق حشال سفاک ارور هٔ بےمقدا رسکے ول واغ بر اترکرگیا اور ٔ دعن بیدا موئی کرمن اخلاق حشا ورعلم فضل کی شمعوں کی رشنی قبروں کا لیک سے باسپنین کلتی ان کو با مبرنجال کے اسطرح روشن کروں کدائن سے کو نیامنور سوجائے ۔ گر افسوس سے نامور ایسے ہیں جن کے الات کا بتہ لگانا د شوار ہے۔ ندم تنفوں سے اُن کے تعلق کے دکھا اور نہ کوئی الیامت ندرا وی باقی ہوجی سے مریا فت کرکے اُن کی زندگیوں کی گشک

شمعین زمیرنوروشن کی جائیں -مار حسته میں اذاری ایسی المان فی شمعه و انگی به طبیریه ایو بکایی به شریعیال حیشا

ارح بنجومی نظرا کیا بسی عالم افر و رشمع رو زگا رپربڑی جوابھی کل کک وشن تمی اور حیش ز د ه انتھیل کیتے تاکماس کے نورفین سے استفا وہ کرتی رہمی ہیں -

اس مع مالم افروز سے میری مرا دافسر لاطبامعالی الرفر خاص مبادر کیم سید فرز مرحلی صاحب مرحوم میں جن کوسفر آخرت فرطنے بیں ہی سال کا زمانہ ہوا ہو کہتے اُن کی شاگر دی درفاقت کا مرتوں فرخال ا -اکٹر سفر دھنر ساک سے ہمراہ کسنے کا اتفاق ہوا اُن کی فراتی خوبوں مرواتھا راستیا رہی ویا کیفسی علمی تیتجرا درضرافت کا لو

فضائل شوى ركات اخروى در تقع رساني خلق ك الطسال كات با مركات ايكاسي شعل فص من كرب كي ريشني آج كميري أنهون يربي بولي جو-لمذاخال کیا کہ پہلے اسی حراغ کو اکساکے اس کے نورسے عالم کو منو کروں حکیمات اعلی الله مقامه عرب بدر زرگوار کے دل دوستا در مرب بزرگ تھے لینے وطن سرائیهٔ نا زا درخاکهاری بیم دطن اِن کی برکتوں مے حسن خونی و وسعت سیفلقت کو متی و دنیوی اخل تی ومعاشر تی علمی وطبی فائد ہے ہونیا ئے ہیں اُن کو ہیں ہے آگھوں وکھا اُس کانقش میرے ال سے مطب نیس سکتا اور اُن کے کما لات طا مری و ماطنی کے جولقش میر بجے دل مرقب میر کی طیس کو سراس سیرت کی ثنان سے انبائے زما نہ تھے استے مین کریا ہوں <sup>تیا</sup> کہ جیا نفع عام خود حکم صاحب کی زندگی سے اُن کے معاصری کو ہمونجا دیا ہی اُن کی اس سیرت کے ذریعہ سے دنیا والوں کو قیامت تک ٹینچائے ہے حکیصاحب کی خوسا رل ور کما لات تو ناظ ن كواس كما يجي اينده صفحات يرشيح وتسط سے نظرا منيكے - اگراس موقع يرثر ماجيه مل حميالًا اس بات کودکھا دینا جا ستا ہوں کہ و تخسی عام تقبولت و مرحبت کے نزرگ ستھے ۔ تعليم كتيكيل كي بعيد منور حكيم صاحب نشوونما كازما نه تعاكدات كي شهرت ونا مورى اعلى ترين سركارون اور قوم كے معزز ترین جرباروں كا تسمنے گئی -

العراض مسته مین ای طاب الع ارتصافی ما مبر مور و در و در ایست است. سے طام راو گا کہ میں سامی در بارسٹ میں آپ کا کرفی رجہ قدر سنٹ اس تھا۔

## نقل فرمان سف ایی



حنين اقتل اعلاء أدا لله ملحد

ای دربارستان کارشی رشی ترسی کیم صاحبے تعنقات می مسیرکارسے رہے اور بسی وی اور بسی وی اور بسی وی اور بسی وی بسی بسی ولی میں دولت کو ان میں اور قدر دانی رجیوررہی

نواب شا بهجان بگی صاحبه کرون آف اندیا میس و لاور عظم طبقه اعلایه تاره بندجی سی ایس آئی والسه عیوبال سے علیم صاحب کو انتا در میر کا تفرب عالی

پوسین سے ہا ہے معالی ہیں اوران کو مراج ل کا تجربہ کو اوراب ایمال کی علی گئے۔
علی گئے کے بعد راج گڑھ میں ملازم ہیں ملانے کی اجازت دی جائے ۔
مار جادی الاول سامی ہوم جمعہ کرجب قصر سلطانی احرآبا دیس سریا میں نواب سلطان جہاں کر ضوف الیہ ملک بھویال کے صنورین اس فاکسا کر شرف اربا بی ماسلطان جہاں کو شرف اورا بی میں کہا جا ہے کہا جا اوراح ترف دریا فت کیا کہ کم سرد فرز دعلی صاحب افسر الاطبا کے متعنی سرکا عالیہ کے کیا خیالات ہیں توجاب مدوج نے نمایت سنجید کی سے اکی لطبیف پیرا بیری کی گزشتہ عالات کی صراحت کر کے اپنی ڈیان کو مرافشاں سے فوایا کہ میں حکیم صاحب کو نمیک ولائن او کی صراحت کر کے اپنی ڈیان کو مرافشاں سے فوایا کہ میں حکیم صاحب کو نمیک ولائن او کی صراحی مول وی اوراد جا تری مول ۔

اس ارشا و سے بھی معدّ و مقرب ہونے کی تصدیق ہوئی -عکم مولوی عبدالمقا درخاں صاحب شاہما بنیوری عبر اس سے بیشیز ساراہ ساور میں برائی مرکارے والبتہ تھے اور کی صاحب کی وفات کے ایک مت بعد بھو بال کے افسر اللہ اللہ مقرر ہوئے کہ خدا فرند کر کے اور کا معاملے کی نبیت فرائے تھے کہ خدا فرند کر کے اللہ مقرر ہوئے کی رمانیا معد ہوئے علاج واغلاق کی وہ خو بیال کی ہم صاحب کو عطاکی تھیں جو فی زمانیا معد ہور ہی ہیں وہ ایک کرکم افس ولاجواب بزرگ تھے۔
مور ہی ہیں وہ ایک کرکم افس ولاجواب بزرگ تھے۔
مور ہی ہولی عبدالفا درخاں صاحب کا بیر تول تی یہ ہی کہ قول فیصل کا کم میں ہے۔

علماجی مولوی عبدالفا در قال ما عب الایم مال با یوسی بی الر مه موق این الم می الم می الم می الم می الم می الم م البی خوبیای معلم مهونے اور البی قدر دان سرکار وں اور نا مور بزرگوں سے ان کی تصدیق موجانے کے بعد خت ظام عا۔ اور میری نهایت کونا ہی تنی اگریں حکیم صاف مرحوم کے عالات کو لوح زما نہ پر نہ لکھوٹیا۔ میں نے ادا وہ کیا تھا کہ عکیم صاحب کی زندگی میں ان حالات کو قلمبند کروں اور اس کا تذکرہ خودان سے کیا۔ انھوں نے جمعے عالات

شنان دکیکر در ار و در اور ریاست بھوبال کے تعلقات اور اپنی اکھنٹو کی سکونت و
آفیا کے بہت سے حالات نیفس نفیس بیان فرمائیے - اپنے خطوط اور کا غذات کا کافی
و خیرہ مجھے و کھا دیا - اور اس کے بعد معمول بیر موگیا تھا کہ اکثر لوگوں کو چ خطوط اور تحریر اس نصیح مجمعی سے لکھا کر جھیجے اور زیادہ تر اس خوت نصیبی کا موقع مجھے اس کئے کما کم بسیح سمجھی سے لکھا کر جھیجے اور زیادہ تر اس خوت نصیبی کا موقع مجھے اس کئے کما کم بسیح سمجھی سے لکھا کر تھا تحصیل کام کی ضرورت سے سقر حضر اور خلوت و حلوت میں اکتر ساتھ را

تعلقات کی وجسے ان کے حالات کے سلسل اور ابہت سے ایسے نا موران دملن تو م کے حالات فلمیند ہو گئے ہیں جن میں اکٹرنے نام گمنامی کی ادبی میں بڑگئے تھے محمر دنیا کہ ان سے یا ور کھنے اور لعبد والی نسلوں کوان کا احترام کرنے کی ضرورت ہی ۔ اس تیست یک آب بہت سے بزرگان قوم کی زندگی تا موں کا دکھیپ مجبوعہ ہی برعال محبوس جرچھ موسکا تواز قا کرکے ملک کے سامنے بیش کئے وتیا ہوں۔ کا میابی اور قبرل عام خدا سے بوسکا تواز قا کرکے ملک کے سامنے بیش کئے وتیا ہوں۔ کا میابی اور قبرل عام خدا سے

اے درنیا ہلاف توجیر سابیط لیے آور دہ ام بیا ریسلفت نیا ہ فولین

## ابتدا ئي حسالات

ان کی سیست لکھا ہی۔

یمینی سیدعبدالرزاق شاه ایا دی سیدعالی نزا و بودوسلاله سساسله
امجاه و درجودت طبع وسلامت هزاج و صارت فنون فارسی متنا زعصر میرست
کیرصادی و داد بزرگواریمی ذی لیاقت اور شاعری می دشگاه کال دیکھتے ہے
خیا نیچ کا خیاط کی فواکین سے جوبا دست او دھ نصر الدین حیدر کے عمد میں دولت و قدر دانی
علم میں ترقی کرتے کرتے اک فیاض امیر کے درجہ کو ٹینج گیا تھا۔ انفوں نے اک تمنوی نبام
تنوی کی بڑی قابلیت و نوسش اسلوبی سے کھی آس میں انتزاع سلطنت کھنوک کرا انعال میں
زوانہ کو الدی خوبی سے نظم کیا کہ بڑے سے والوں کے دل پر نتایت انز بڑیا ہی غالباً مید واقعہ۔
تافوں نے غدر کے بعد بڑی دیا۔

منتى امراع صاحب تع يتعلم إيسه اليص كتب اوراسي قابل مم سعتوں كے ساتھ تھى كر بهت ہی جلرفاری کی دستی کیا بول اور عربی کے دقیق فٹون صرف و تھے منطق، معانی با (نشیمه صنی ای تعدیل کی تعمی مولانا شاه عباله نزیمی د دلوی کی ضرمت میں طفر و ت اور وقيق مسائل كوعل كرنے بيؤنكه ان د نوں لكھنئو دولت وقدر دائن كا مركز نما امداستكا المان شريف لاے سار كل تخراشن مفتى ترخهورالله مولوي تحرام مليل وادر ابادي مولوى ميزاحن على صاحب محدث علمذي سنه استنها ده می کیا ۲۹ سال کی عرفتی کرمرسد شابی کلحتو کے بروفیسرا وروفر شابی کے مترجم مقر رہوئے بعدا زا ب مفتی در الیک عدد بر تقریبها یس خدمت کوایک دت درا زیمک انجام دیتے رہے است الم بیری می بران بر می می بران بر می شریفین کی زیارت سے شرف یا ب موے اور مک مشلم بریت کے العلمار مولا ماکٹنے جال سے سند حدیث کی تجدید فراني- ارمن حجازے واليس آكر مريكھنو مي فرمت افكا منجام ديتے رہے - غدر كے بدر سنال جرى ميم من صاحب مد رح کو والی دامپور نواب می نویست علی خاں بها در فرد کس مکان نے چیفتی صاحبے تناگر دیفے مامپو . نجوالا ا ورمهارة مرافعهٔ عدالت وافسر*ی مراکسس برجمهٔ از کیا عر*بی و فارسی حرو و ن زبا بورسے شاع <u>سق</u>ے اور تَّ شَفَّة تغلص بُمَا مِنِيا بنه اكبي قصيده كيف أسّا ومفتى صد را دين خاص لحسب كي مترح ميں بھي مکھا بهرعافم فضل مملًا عابر مراض اورصاحب باطريهي تقع مكرم معظم مي عارف بالله شيخ يحيل كم علقة مراقبه مي شريك مهوت او-شاه فلاء على صاحب والوى خليف مجد دالف تانى سي سبيت لمى ٥٤ سال كى عمرس ١١ رمضان سي والعالم دوزیک شنبندکو روزه سے تے اور تصیده برده کا درس دے رہے تھے کہ کا گیا فالج گرا اور ای مونی ين سفرًا فرت فرايا و اود بنيدادي صاحبي مزار كي متصل مدفون موسّ رمان مفتى الافام سعاليا "الريخ وفات ہے۔ مهرکتا بيل دررسالے ماد كار مجبور كئے جن ميں القول الما نوس في صفات العا موسيں · توردرالاصول في شرح الفعول، فايت البيان في تحقيق البيحان مرساله تناسخ، ويباته البيات في سأل الزكوة ، ميزان الافكارشرج معيادا لاشعاد ، قعيده لاميه عربه فاربيه ، حاسشيه لم • جوا مرا لعروم ، زا دا مىبىيىب فى ذكرا مىبىپ د غيرەمشەرىي اوران بى سىيىسىمىپ مىچى ئىنى بىي - دوفرزند مقتى بطون تىر صاصب ودمولوى بشارت الشرصاحب وارث جيوزت إدر دولون صاحب علم وتضل تقريفتي مطف المسر صاحبت اوراس فاكسارسه اكثر خطوكمات رسى بي ينياني ريالات أين في اك توريك ذريع سيم مجمع (بقيه برصعيه)

اور فقر وبعدیث او تفسیر وغیرہ سے فراغت عاص موگئی درسات کے خم ہوئے ہی علطب ك طرف توجه كى تكفئوس ان د نول حكيم الما حجى نواب صاحب لاسى مها چر نسايب روزگا عنايت فرائد ده پرومزد گوار كي مگروامپورس فتى كى فدمت انجام دينے مي كيا كي استعلام جى مين انتثقال بغربايا مفتى سعدالله صاحب حكيم سيدفر ز فرعل ساحب كواسينه لاكن اورها بل مشا گرزون مين شام كرت نے ص كى تصديق ال ك ايك خطاس لهى بوتى ہے جوائے على اور جا ہے۔ ١١ الم المام موسوت مورث اعلى احدثاه ورّانى كي مدست من الشادرين جا كردارت آب كى والد تلوث كامقام توب محر اصلى لم نواب خان تقا مكر طبيت تواضع بيندتني اس الية عام بي خاني شامل مذكالكم مخریواب ایتا نام قرار دیا آپ کے والد سعد اللہ خال قوم کے افغان گر والدہ سیدہ تھیں۔ ابتدائی تغلیم خارسی عربی تمامین اپنے ملک میں ٹرو کے بیس رس کی عربی از میذاری مے حیکروں کو خیرا دکیکر میندوشال جائے المورَّو الميور من قيام كيا منفق السفه مولوي نعن ح صاحب فيرابادي سے برِّعاً بدؤ دملي ماكر مفتي صدرالدین خال صاحب المیدمولامات وعبدالور ترصاحب محدث سیرکت حدیث کی نجدید کی - اس کے ابد دمیں مشہور زمام حکیم ام الدین فال صاحب وملوی سے فن طب کی تحصیل کی اس کے بعد میر لکھنو آئے ا ورحکیم سے الدوارمها درطه بیب شاہی کے پاس مطب کیا اور عطیب شاہی سے سرفراز ہوتے اور میں الآنوات کی دخترے عقد کیا۔ حب نواب کلب علی فاں بہا دروالی را میور کی اُسٹا دی نے لئے ایک قاضل روز گا ۔ کی صرورت ہوئی تو الصاحب منتخب ہوئے اور صب ایا رموادی فعل می صاحب آپ رام پورگئے اسی جب نداب خار شیان البست داصاصب کی نمایت وزنه و خاطر کریت دسے ایک خط الاصاحب کا نواب صا میران را م اور ك أم ا وروا صاحب ملاصاحب مام راتم ك نظرت كررا بي ونهم توايرامبورت الماضا جوبالتسريسية نو. به مكندر بگرسام واسير محويان كيمكئ سال مغرز ومقبر طبيب رب حتى كدو بال سع بيحرت كا تصدكيا ا در مکر مقطبہ جانے کے لئے ریارت سے نہنسکل تمام ان کوخصت کی یک شداع میں ملاصل حب کرمنطبہ سے يقرا زبيست بندوانس آلے كا تصد نس كما يا وجو دكي سُنا ١٤ع مطابق شم بله برى بي نواب سكندر بركم ص ربغيرصفير في

یں تنمار کئے جاتے عکیم صاحبے اُنھیں مے سامنے زانوئے شاگردی مذکیا لکھٹو میں کتافلیس کے دوس سے فراغت مال کرنے کے بدیکی صاحب کو خیال ہواکہ دہل میں جل کر عکمہ امام الین فاصاحبے فیمن تعلیم سے مبی فائرہ آٹھا نا چاہیے جو مجمم ملاح کے اوالے اشتا دہیں۔ بیلی

المكيماع ميں بواب كل على فال بها درج كے لئے كر معظم سے اور مير دونوں واليان لك ے بعد در گریے ملاصاً دیے ہند چلنے کے متعلق اصرا رکرتے رہے اور دہ مجینٹیت گزشتہ علمی وطبی لیا قتوں کے نهايت وفارك سافة ركين كوتيا رشق مكر طاصاحت عابدانه زندكي كوسنما يزماح سجها اوريه جاريا كم مجت فداس شراكا في بوكراس عربي اس ك دروازه كوهو وكر علوق ك درير جاول أخرع وك طبك ذر پیے سے بسراوقات کی اور کیمبی علم دین کوصلی رز ق قرار نیس دیا۔ دنیا وی عاہ وحشیت اسالیش و مقدات ملتی ہوا ور والیاً ن ملک قدر کرتے ہوں اور وہ نسز لت جواہل کمال کا نتما ہو مصل ہو تی ہواس کو تیپطور میا انهمائے استعنائی اور دنیداری ہو ملاصاحب ہی کی تخریک سے نواب کلب علی فاں بھا درنے ایک لاکھ روپیر نهرزبيده كى مرمت كے لئے مكم معظم نهيجا أحيات ملاصاحب كو نواب صاحب رامپور بلا نقين مقدارسالا مذرقم ديته رب اورخط وكرّابت جارى ركھى - آخر عربي جذبْ خدا بيستى غالب بوكرعلاج سے بھي دل آجيت ساكيا تھا مرتفیوں کواپ لائن صاحبزا دہ حکم مولوی مطر المعیل صاحب کے پاس علاج کو بھیجدتے لیکن متعقد ولیس آب سی سے رجوع کرتے۔ طاصاحب کی قوت حافظ غضب کی متی اورطرز بیان ایساول فرب تھا کہ حبر محفل میں يه موقد الطبسه منس كى طف مهر تن كوسش بن جاتے تھے ۔ با دجود افغان بونے كے بينو ، فارسى كے علا و عربي ٱردوسپ زما بذل برقا در مقع أردو اليي فصح بولتے تھے گوہا ٱر دوسے معلیٰ خاص ان کی زبان ہو ، ملاصا کے علم دب کی تعربی شن کرواج علی شاہ میں مشاق موئے تھے علماے کد معظمہ میں آب کا مسکلمین میں شار تقا اورآپ كى نمايت تقيفىم ۋىكرىم كى جاتى تقى .شرىي كەعبداملە بايتا جوراب مردل غرىز جا كم تقى اور تدبېر ملكى يى عيد كرسرسالار حبك محناً الللك بهدس مشورتم اس طرح وه عرب مي شهرت ركھتے تھے الاصاحب كي مد سے زیادہ فاطر و تعظیم کرتے۔ اسی وصب اہل مکہ ملا صاحب کو بڑی تو قیر داخترام کی نطرے د کھتے تھے ہیں اہل اغراض کی عاجتیں ملحومت کی طرف سے تبوسل الصاحب پوری موٹس مگر کیمی اپنی ذات کے لئے آ ہے ( لغيربرصفحي، ا)

وصن وصلى كركسي جهال مهني كي مدرسه داراله قامين اپنے بم منتب دوست مولوى ارشا وسي سا

يقيير صفحه ٩) ئوشتر نبس كى ميته شريب صاحب كو آرزور مى كمفاصاح ابل وعيال كو كو كى نفى يسني اورخودي كما كرفلاصاحب صاف أكاركروما بشنخ عرشين كليد برداركمدا درسيدول عرفي ووتمندر بأرسوخ ابل كرمين شارتها وه للأصاحب عاص دوستول مي تنف شريف حس با شاج تسطنطينه مي شابي مقربن ساكرريم بس وه هي الإصاحب كي فرى توقير كرتے علاصاحب با فراصو في مشرب من وحدة الوجود مع مستلير السي بينديده طرنب گفتگو فرمائے كه خاص ان كاحسہ تما - آخ عرس قران مجيدي حفظ كيا تما نَّا دِم مرك مرر وزنماز تتج مِن ايك منزل قران سنديف برُّحاكية يشاه الحَرْسية مجددى كَ القربر و في ب اگره بعبث كره يك تقد مكر شيخ ابراهم رشدى و ضربيط رقيد كه كورمنطرين شيخ ان جات آن سع مي خلا عصل کی مگرانیاکسی کو مریدنس کیا۔ ہاں اپنے سٹنے کے نفغائل بڑر گی وکرامت بیان کر کے لوگوں کوان کا مقيقه ومرمد كراو ما كرية من حبس على الأصاحب بيسة وعا غربي بخلس كم عرعوب كفاكه كرية اور الوجود اس زبروند ي ككسى كادل نيس دكهائي - ابتداع يرس فلان شي امور برلوكول كوردكي فرا فريم نرمى سىنسىچة كرنے كا طراحة اختياركيا تھا - ان كا قول و اعتقاد تھا كەخذاكى رقمت اس كے غضب رجادتي ج اوركوتى كنه كالمسلمان منفرت ورجمت الهي سين المديد فد بهو- ذات بارى كى رجمت اورصفات بان كريه جات اورروتے جاتے تھے کسی دوست کی ترائی سیننے کے روادار منہوئے جعیب ونکیتے پوشیدہ طور ریکہ دیتے اوم علانيكية وْكُنَا بِيُّهُ عَاطَى خِرِ وَارْمِهِ حَالًا وَرَكِسَى كُواْ كَالْبِي مُوثَى - نِمَا يَتْ بِيورِ مَا وَرَحْمُكُ مَا مُلِيَّةٍ عَل كى حاحبت رواني مين كوششش كرنا ان كالنششي شهار نقا جب مولوى محد إحسن صاحب كعبو هما جر سرطورهم سبر فدانی پی سائر سنس کا کمیں ازام لگا در وہ گور نمنے بڑکی کی طرف سے گرفنا رہوئے تو اس وقت عَلَى بايتًا كُدرْ مُرتَعَ جِهُ مَا يَتَ زَرِدُ مُنتَ اور ذي رعب تَعْف كُزريك أن سه الماصل عاكرسفارين ى اور باب لى كواكب درخواس الى كم كى طرف عصص ريسي بيل اينى مركى اوراس خطرتاك وثث مي حب كدو وسرے كو حرآت مذتمى بىجوائى جيرسال نتقال تے بيشتر الماصنے مصروف على علينه كاسفركيا استنول مي ان كي شرت ونعيم الباين لي بب نياده مجمع الميَّا بيونا شروع موا توسَّحيْق حال كم لَيْرَكُمْ ولفيه برعده [1]

مجدوی رام لوری کے ساتھ تھیرے اور حکیم امام الدین فاصاحب کی خدمت میں ما خرموت جر علامتہ وقت اور فن طب میں علوی فاس تالی مشہور تھے ان کی شنگر دی اختیار کرکے طبی تعلیم

ملّه مکیماناه الدین فاصاحب علوم طب وفلسفین باید نمایت ببند تما اینی جد مین دحید العصران جاتے فن طبابت میں وہ درمبر کمال حاصل تفاکد آن کے ساتھ کسی بمعصر کا مقا بارگرنا کویسا ان کے سامنے ملب کا نام لین اور طبابت کا دعوی کرنا شکل تھا۔ عرض کہ غدرسے پہلے وہ اس مرتبہ کے شخص تقے کہ اینا نظیر منیں رکھتے تھے۔ سرسیداحد خان د ملوی بانی کالج علی گڑھ نے جو کہائی آنا دالصنا دیدئے آخری حصہ بین د بنی کے اہل کمال کا تذکرہ کی کمیں فرمائی اور حب دہی، مکھنے دونوں شخامات کے متندشا ہی طبیبوں سے تعمیل کمال کرچکے تو وطن الون میں والیں آئے اور سوا دوطن میں تجمع کے انقلاب روز کارے اگر کممنت (بقیمی صفحہ ۱۱)

زیقیہ صفحہ ۱۱)

فلسفہ کا اور وہ بہلی بارد ہی ہی طبیع ہوا اُس میں تحریم ہجرکہ انقلاب روز کارے اگر کممنت فلسفہ کا اور وہ بہلی بارد ہی ہی طبیع ہوا اُس میں تحریم ہجرکہ انقلاب روز کارے اگر کممنت منطق پر ایج سے محمل وہ ہو کا کھا اور وہ بہلی مدحت از مرفو دوبارہ وہ منطق پر ایج سے معمل مداور کا کھا ہوئے کہ کہ ماروں کے معمل اور درات بلیز عظام ہوئے رہے اور میر فود بھی صفر ہو بہا بنا پر ما مورشے برائے ہوا ہوا کہ اور درات بلیز عظام ہوئے رہے اور میرفود بھی صفر ہو بہا بنا پر ما مورشے برائی کی ایک کے معاصرے معمل ہوا ہوں نے بہا ہے بہا ہوا ہوں کہ بھی ہوئے اور اس کا معاصرے کا کہ موز ہوں کہ بھی ہوئے کہ ہوئے کا موز کا موز کے رہے اور دو مکم شریبے کا موز کی معامرے ہوئے کہ بھی ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ بھی ہوئے کہ ہوئے کہ موز کا موز کے رہے اور دو مکم شریبے کا موز کے معاصرے یہ بہا ہوئے کہ ہوئ

سے تصنیف زمائی تھی چکی صاحب صوف کے بردا دا حکم بھار اللہ خاصا حب ہلوی مجبوعات کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کا تعا ان کی تمہر اللہ کا تعا ان کی تعریف کے بیات کے ساتھ معالجہ ومقابلہ میں کا میابی ہموئی اور میابی ہموئی اور میابی ہموئی اور میابی کے ساتھ معالجہ ومقابلہ میں کا میابی ہموئی اور میابی کے ساتھ معالجہ ومقابلہ میں کا میابی ہموئی اور میابی کے ساتھ معالجہ ومقابلہ میں کا میابی ہموئی اور میابی کے التحدید کا تعدید کی کا میابی ہموئی اور میابی کا کہ تعدید کی کا تعدید کی کا تعدید کا تعدید کی کا تعدید کا تعدید

کونع بہنیانے کے میکر نفی رسائی کا دائرہ شاہ آبادی کم محدود ندتھا باکد اکثر علاج کی ضرور اسے کھنویں ہی جا رقیام سے کھنویں ہی جا رقیام فراتے۔ اسی زمانہ میں والدین نے آپ کی مشادی کتنی کا انتظام کیا اور شاہ آباد کے ایک صاحب علی فیضل بزرگ سی جبس اللہ صاحب آبارک سے اگر د میروزیرعلی صبا کی دفتر نکی اخر کے ساتھ ہار دیمضان المبارک سے کا ایم قیام کوعقد ہوگیا اور اس مبارک تقریب کی خوشی میں خود آپ کے والد بزرگوار نے یہ تاریخی قطومو زوں فنے مایا ہے

> بروز نیج شینه نصف رمضان مشده عقرب ای ایرالله یخ آزیخ سائش گفت پاتف که امتف بست عقر کهمرا ماه

بعدع قد کے بیجے صاحب شاہ آبادسے لکھنو تشریف ہے گئے محارسبیان گرمیں اپر جوئے اور مطسب جاری کیا وہل کئی ایسے مرتفیٰ آئے کہ جسخت ہارا ور زندگی سے ماہوں شے بیکے صاحب ان کے علاج میں البین خوسش اسلوبی سے البی خدافت صرف کی کہ خدائے

القييم صفحه ۱۱)

بهی نامی گرامی بهوت بعدایا م غدر کے علم وضل میں ان کا بھی کوئی ثانی مذفقا عکیم صاحبے دو فرزند ایک فضل حیین خان اور دوسسے مغلام حیدر خان باقتی رہے تھے اور یہ ہر دو نواب صاحب و الی ٹونگ کے مازم رہے اب ان کی قرت بات میں اعتقام الدین صاحب اورغیات الدین صاحب موجو دہیں جڑا جہنیڈ ابھی ملبابت بچ جسکیم صاحب کی تصنیفات میں بعض رسائل قابل دید ہیں ۔ سلم کلم مرسم میں مکیم امام الدین فال صابح نے انتقال آئے۔ والی

را فم کوآپ کے فابل قدر مالات کرمی شمس کے الیار مولوی عبد لحق صاحب مفسر فعی پر خوانی نے اپنے فام کھوکوغایت کئے اور کچھ مخری نواب تھر سید خاص اصلے اب رئیس فربای نے ٹائن کرکے مرحمت فرائے ،، اخیرے میں نامیطا کی ٹمری اک حوم سی محکیئی اور دیگر شہوراطبا کو جربونی نو انھوں سے کھا تی جین و انھوں سے کھا تی جین و آفرین کے اور ان کی لیا قت وخداقت کے فائل ہوئے اور اس کے بعد خیس اور علاج میں حکیے صاحب کا شہرہ روز افر وں ہو اگیا اور چند ہی روز میں صاحب کمال اطبا میں شار کے خوالے نے لگے اور آپ کی صفراقت کی خبر بڑے بڑے والیان الک کے در اور میں جہنچ گئی ۔

## والأمري

ہوتا گیا۔ بیگی صاحب کی تھا کہ است کی تھا ہے۔ معنوظ ہو جا تھا وہ اب میں جوخط بھیجا تھا وہ اب معنوظ ہو ۔ معنوظ ہو جس کی تفاق ما من سے سامنے بین کی جاتی ہے۔

تو خطواب شابهان عمام بطائحها ما منظر المنظمة

شرافت وحكمت نياه ، فضيلت وكمالات دسترگاه مولوئ تجيم مخرنواب صاحب<sup>عا</sup> فيت با

بعد سلام مسنون الاسلام آنکه کمیا منید وی مبلغ کی صدروییه کلدار نزداص حب رسانیده شید مناسب که نهروی نرکور در بعیضط خو د نزد حسب که سید قرز ندعلی با تندره شناه آیا د که آسطا براس ملازمی ما تحویز کرده اندرسا نیده مغرالیه را برکودی تمام درا نیجا طلب و اربیر

مراج المراج على المراج الم

ہمان کی صاحب کو بگی صاحبہ کے مزاج میں اس فدر درخورطاس تھا کہ مقررہ مت ہرہ کے علاوہ رہاست سے جاگیر تھی عطا ہوئی جس کی سالانہ آمدنی تین مزار روبہ بتی گرانتلای د شواریوں او تحصیل وصول کی د قتوں سے بیجنے کے لئے ایک ٹیم کا در کر دیدی متی اور اس میں سے بچے رقم اُس کے لئے فیلوری المحنت جیوردی متی ۔

اس کے علاوہ غراصحت و تقریبات کے موقوں برفیاص فراں دوا کی طرف سے حکیم مراحب کو اکثر زرِنقد اور طعت میں عطام واکرتے جس میں بیشین فتمیت کیبرطسے ہوتے تھے

## باگېرے متلق ډېردا نه غنايت ېوااس کی نقل درج ذیل ہے۔ نقل سر وا نه حیب اگیر

قلم دویم آنکه در تنگیت تولدوهایس جنن شا دی وغمی رئیس و قت طلب شنریک سننو د قلم اقرل آنکه مدام در اطاعت و سجا کوری عکم سسرکار برل وجان حاضر وسرگرم باشد وعذر کدامی نوع بیش نه آرد فقط

قلم جهارم آنگه اگر کسے از برا دران و جاگیر ارا رایست و غیر کرب وت کندشر کیش نشو د و مجرم سرکا ر را مکان و جاگیر تو د تا ب آما مت برج و مدکش از رسد رمانی و غیره نساز د ملکه خبرداشته فوراً اطلاع آن بسرکار رسیا نه قلم سوم آنکه مسکم سرگار برا ب انفرام برکارے کم شرف نغا<sup>د</sup> بانفرامش کومٹ د

میموضی مع سقطه نزدیک دارالمهام خان بها در کے بھیجی جائے کہ حسب سریت تہ مشل جاگیر دوخت بتیان برگندا و دبیورہ کی سب ام حیج فرز نزعلی کے مرتب کر کے ہمراہ نعل حکم کے نزد کی۔ دیوان نول دانے حتی دفتر حصور کے بھیجی جائے کہ جسب سریت تہ بعد بینے اقرار نام کے سنڈ موضع مذکور کی نباد حکی فرز نزعل کے شروع سر محتلا فضلی سے مرتب کر کے گزرانو اور نقل دوسری اس حکم کی نزدیک حکیم فرز نزعلی کے جبیجی جاوے کہ جرموضے کشت پور ہ د سیا دوره محال میس گذره قرب بعد بال که دافع بین اس کنے تمعا ری جاگیر تری قت را نیس کیے جائیں گئے فقط مورخر است و بہتتم محرم عصلای م نیس کیے جائیں گئے فقط اورخر است و بہتم محرم عصلای م نقل بوجب اس العب میرد بر محمد البیان میری رایا

دوسے موضع کی سند کا ٹیا نہیں مگراس کے تتعلق ریاست کی جانب ہے ایک قہری اطلاع نا مرصا در مواجس کی تعلق میں میں اطلاع نا مرحا ہے کہ اطلاع نا مرحکی مصاب کی صاحب موضع آنونی کھیڑہ پرگٹ شمس گڑھ کے بھی جاگیردا رہیں یہ اطلاع نا مرحکی حصاب کی ایک خص کا مربی اس وقت جاری ہوا تھا جب کہ ایک خص کی چوری مردکنی محتی اور دیگر جاگر ارد کے حاکم الم شخص کی چوری مردکنی محتی اور دیگر جاگر ارد

نقل شهر المرسالية المستهار المرسالية المرائد المرائدة المرائدة المرائدة المرائدة المرسالية المر

ماه محرم مملی ایجری میں رایت محدولیل نے انتظام کیا کہ سرمال ہیں ایک طبیب اور
ان سب کی نگرانی برایک افسرالاطباء قرمیا جائے۔ تو حذید روزے بعد اس خزد خدمت کے لئے
حکم حصا حب ہی منتخب کئے گئے۔ اس وقت تک سرکارعالیہ کی ڈیڈر می خاص سے طبیب
عقے آب رہاست کے تام اطباکی افسری عمایت ہوئی اوراس کا باحدا بھد پروا نہ عظا ہوا حرکی مقل ذیل میں درج ہے

ما ریخ نسبت دہنم اہ جا دی اِنّانی الم الله المجری سے بدید جو سرحکمت وقا لبیت کے تم کوا دم عهدة افسرالاطباني راست بحومال كيسرفرا ذكركے لكھا جآما كركھے كل وازمر محكمة مذكور كرحب يم تحرج ن اسب فسرا لاطباب العرار سيددوا ورجار كار معلقه عمده این کو مرجمعی و خیرخوای تام انجام دیتے رہے۔ فقط

مرسه اس کی اطلاع ننیس کرعمده کی ترقی کے ساتھ تنخواه میں کس قدراضا فرموا ا و ر افرسس کران کی زندگی می محم کوان سے اس امر کے دریا فت کرنے کا خیال منس موا بویال کے امرار واجوان ریاست مجی کی صاحب کی مے حد فذر کرتے تھے اور اکٹر سرکار میں ان کی درخوستی میں ہوش کر عکیرصاحب کے علاج سے فائرہ اٹھانے کی ماضا بطا جازت مرحمت مواس امركى تصديق كمان عاتم وركان صاحب كالك خطاج تواب قدسيه بكرك بعاني اورا تعارہ نبرا رروید کے جاگردارا خوان رہاست میں مغرزتھے حاست پر فرج ہے۔ مِس ذار س حکیصاحب واب شاہجاں کے صاحب کی ڈیورسی کے طبیب مقرر مہویتے ان دنور محتشر البهاكي والده ماحده نواب سكندر سيكم صاحبرا ورناني قدمسه سركم بهي زيذ مقيس وه دو نون مج کلیم صاحب کی باک طبینتی و نیک نفسی سے نهایت نوش تھیں اور ان کی ضوعال ورا سنبازی پر بورا بھروسا تھا وراسی طنیل می حکم صاحب کے ذریعے سے بہت لوگ رہا بعو بال من الازم بوت اوربعض اشخاص كرح كسي اتفاق سيمعطل اور الا زمت مص محرهم ہوگئے تھے ان کو بھی آپ کی سعی سِفارٹس سے سندمعافی عطا مبولی وہ ابنے مقصد میر کا میا ا دراینی خدمت بر مجال موت - با مرکے لوگ اکثر تبلاش روز گار ریا ست میں آتے اور ان کا سکه درهٔ اتاج مزمنت بنتیاری و مروری و کا رنگاری انحنه عگری نواب شاهمان سگر صاحبه و الید رما بعوال ام اقباله بعدوعوات مزيرهات وترقى درجات كمطاله فاطرغ زيمو عزريس الب واكرط مقام موسعًا كما وسامًا تما اورأس من من في معالج كراياس كم عليم من يصحت نيس مونى عبيت ريرًا في زياد معلوم موتى ب س ما سط تصديروتيا مول كرهكيم سيدفرندعلى صاحب كوحكم مروما وس كروه أكرمبراعلاج تحري اور بعيشه ميرى دُورُ هي ميه إلحري فقط المرقوم بإنزدهم رسيج الاول الكونزام راقم ارعاعاتم في خارج کم بداکد فید میس مکم میدفر زنالی فرالالها را ست کے بعیجا حاف کرحب ورخواست مندرجیر خطفها على سيال عائم فترها تصاحب كرديا كرين فقط يخرير إ بزديم بريح الأول سيستبرع ا م کوئی مدومعاون مذہ و تا مجھ صاحب اپنی کریم انفسی سے آنمیس اپنے پاس ٹھیراتے اپنے در ترخوا پر کھانتے اور حب موقع مل توکر رکھا دیتے۔ عکیم صاحب کا گھرغریب الوطن کا مامن اور مرسکیس کے لئے جائے بنیاہ تھا۔ کوئی ہو وہ کوششش پر تنایی رموجاتے اور سے یہ ہدر دی و نفع رسانی ان کی فطر میں داخل تھی اور میں بھین ہے کہ ایسے نیک کا مول کی ایک طولانی فرست آئے نا نہرا عال میں شبت موگی اور آمیدہ کراس کے صلوبی ورکا ہ النی سے اجرعظیم ما بئس گے۔ میں شبت موگی اور آمیدہ کراس کے صلوبی ورکا ہ النی سے اجرعظیم ما بئس گے۔

ی بعث ہوں ہور ہیں ہوں ہوں ہے۔ سے سریں ورہ ہوں ہیں۔ برسیم نیس کے سے۔ حسن اتفاق سے آپ کو شہرت و کا میا ہی کے ہسبائے و سا کر بھی ماس ہوگئے تھے۔ کیونکہ سرکا یفلدمکان نواب شاہجاں سکم صاحبہ کا تقرب اور عارالمہا م عبال الدین فال صاب گہرے تعلقات کا بیدا ہوجا آ ، ان المورکے لئے کافئی تھا۔

نواب شاہجاں مگرصاحبہ کے انتقال کے بعد حب کی صاحب بھوبال تشریف ہے گئے تو یہ افتی خاکسار بھی بغرض تحصیل علم ان کے ہمراہ گیا تھا۔ مرطبقہ کے بسیوں انتخاص روز عکم صاحب شنے کو آتے اوران کے احسانات بیان کرتے یہت سے حفرات نے اہران کیا گروہ حکیم صاحب ہی کے نوگر رکھاتے ہوئے تھے جیا نچرا سے حید حضرات کے نام ذیل میں درج کتے جاتے ہیں۔

سموطن ادرخاص شاكة أبا دكرين والبياق بمكيرصا وسمح حط آني كح بعد يعض لوك مدتو ریاست میں ملازم رہے اور معنی ملازمیت عمود کرانے وطن کے آئے۔ ایک بار نواب تنابهان مجرصاصبرت عکیمات کسی اسی نیک بی بی کی تواہش حوان کی معتدعلیہ قرار ایسکے اور توکسٹس طلاق اور شریف گھرانے می ہو عکیم صاحب خاتصی کی ایک تنریف بی بی کویے جاگر نوکرر کھوا دیا اور سگرصاحب نے ان کو عذمت میں رکھا اور و مثار مے کام ان کے بیرو کئے - حید ہی روز میں ان بعری سے اسی اتھی سلیقہ شعاری اور کا رکزاد فا مرمونی کران برزیاره محروسا کرنے تکی اور جندلوگ عاص ان کی سفارش سے ملازم بھی ہوتے اس کے علاوہ اور میت سے لوگوں کی رسائی سکرصاحبہ کی خدمت س علیمات کے ذریعے سے ہونی۔ اصغرعلی اجرعطر کے بھائی میروزرعلی کو حکیمصاحب ہی کے وراجے سركار عاليه بي بارياني كاموقع الااور بزارون روبيد كاعطر فروخت موتاريا-معومال من اس سے مشرکوئی عامد تفا عکرصاحب می علی حامی کولکھٹو سے لے گئے حس نے وہاں مصنع ہی رہاست کے ٹرانے بے کارجام کو درست کرکے گرم کیا اور بعلے میل جب أس من حضور عاليه ني حما مركما توانيا عبوس غاص اوربست مجدانعام مرحمت فرمايا - محرب عكم صاحب بحبو بال سے ریاست زمسنگر گرم تشریف ہے گئے توجامی مرکورو ہاں تھی عالمینی أسر الكرصاحب كى خدمت بس بهت خصوصيت عصل تعى حيائي مرحوم كے كاغذات ميں جن ایک روز حکم صاحب صدرالمهای کے بالا فایز پر سیسے موتے تھے یہ فاکسار حی ما

اک روز حکی صاحب صدرالمهای کے بالا فائذ پر بنتیجے موئے تھے یہ فاکسار عی قام تھا کہ عاد تحمین جو وہاں کے درکت مندوں میں تھا اور سکی صاحبہ خلیر مکان کی ڈیوڑ صی فاص مہتم تھا آیا۔ آتے ہی حکیم صاحبے قدموں مرکز ٹرا اور کیٹ لگا کہ آریہ نے اس فلام کی میروزں کی تھی اوراب بھی آب ہی کوشش فرایس کے تو میری جا نبری اور گلوخلاصی ہوگی عکیم ما اس کی تسلیم کا نویس کے تو میری جا نبری اور گلوخلاصی ہوگی عکیم ما اس کی تسلیم و تسلیم کا دیں مکر حب بیر معلوم ہواکہ اس نے لاکھوں رو بیر کا عنبن کیا ہوا ورعدالت میں آس بربارہ لاکھوں رو بیر کا عنبن کیا ہوا ورعدالت میں آس بربارہ لاکھوں رو بیر کے تعلیم کا دعوی دا بر ہو حکاہے توسکوت اختیار فرایا اور مناسب نہ جانا کہ ایسے رو بیر کے تعلیم کا دعوی دا بر ہو حکاہے توسکوت اختیار فرایا اور مناسب نہ جانا کہ ایسے

بد دیات کی سفارش میں کیے دامیں۔

گور نمنط انگریزی کے حکام کی نظری بھی حکم صاحب کی ٹری وقعت بھی اضلاع اودہ میں کئی کمشر آئی جائی میراولادعلی صاحب پر وفیت کی برج یونیورسطی وٹرسٹی کالج ڈبئر کے میں گئی کمشر آئی جائی میراولادعلی صاحب پر وفیت کی برج کے ساتھ حکیم صاحب کی قرابت معلوم ہوئی تو بجعد سفتا گرد تھے آئی ہیں جب اپنے آشا دکے ساتھ حکیم صاحب کی قرابت معلوم ہوئی تو بجعد تعین کرنے گئے ۔ جیائی مسٹر و لیم کنکیڈ پولٹسکل انجینے سنٹرل انڈیا اسی سلسا میں جافائی اور مسٹرولی کے جیائی میٹر و کی گئی انجینے سیمور نے تعلقات رابست کی نبا پر جرحیمیاں اور مسٹرولی کی جاتی ہے میں ان میں سے دو کی گفتل ندر ناظرین کی جاتی ہے

### ترجبههمي اول

عال تحریر بنها حکیم سیر فرزند علی مبر ہائنس مگر معربای کے طاز میں وہاں کری ہائے میں اور ایک بموند شریف ہیں جن کی ملیم صاحبہ ہویا اُل کہمیٹیہ عزت کرئی میں



# ترجيجي وم سارمفك را بداري مساهل

چوکی کی فرز در علی برنس ڈکل افیسر الازم مرائین سیم صاحبہ معبوبال متوطن شاہ آباد ضلع بردون کے اطاع حکومت کے انگر بردوئی سے فرکرنا جاہتے ہیں لہذا میں آن تام اگر نری انسروں سے جن کے اطاع حکومت کے انگر حکیم صاحب کاگزرمو خواہش کرتا ہوں کہ حمال شک مکن ہو ضروری ایدا دسے سنبرط ضرورت دریع نہ فرائیں۔ عبوبال ہجینی سیمور ہم رمتی شک ایم تقام متھام بولٹسکل ایجنظ



## نواب شاہجهال مجمعها حبد کی ممراسی میں تقر

کے ماحب کی عرکا طراحہ ریاست بھویاں کی دارمت میں صرف موا اسی سب ان محمد کارندے ریاست کے واقعات میں مارست واب تدمیں خانچوا سفیم کے چند واقعات جن میں حکیم مارست کی موجود گی متی ضروری مجمد وحض کے جاتے ہیں۔ نواب شاہجاں سکرصا جہ کا معمول محاکم جب کہ میں کارندے کرمیں تواب فراج شناس طبیب کی حقیت سے حکیم صاحب کو فرور ہمراہ سے بات انجی ان سفر وں میں حکیم صاحب کو فراق وعادات و خلف زباک ڈ حسک سے بہت انجی اس سفر والی میں مارست کے نواق وعادات و خلف زباک ڈ حسک سے بہت انجی حاج ان کا وہ ہوگئے اور ہر مقام کے نواق وعادات و خلف زباک ڈو حسک سے بہت انجی و سع میں تاہی و ریاست کا نواب کے نواق میں ان کی معلومات کا نوابس کے آواب سے اس قدر و انتخاب کی معلومات کا نوابس کے آواب سے اس قدر و انتخاب کی معلومات کا نوابس کا آواب سے اس قدر و انتخاب کی معلومات کا نوابس کا آتا ہے۔

#### ر با رآگره

سلاماه مین حسالی الکه وکمور می قیصر منداکبرا با دمین ایک دربار منعقد مهوا ا در بغرض تنركت نواب سكنذر سكوصاحبا لواب شابحال سكم صاحبه مى تشريف كيس حكيم صاحب بمراه ستھے دربار میں وکسیراے گورز جنرل مبا در لارڈ لارنس نے اُردو زبان میں تقریری تر سلسلمیں نواب سکندر سکم صاحبر کی خوشت تدبری اوران کے عمد کی ملی ترقیوں کی تعرف مُوا كَي بنو د عكيمصاحب بمي اكثر فراما كرت كم سكندر تبكم صاحبه برسي عقل مند رئيسه تتس عور توك میں الیسی عاقلہ اور مدیر ونتظمہ مہت کم دکھی گئی ہیں۔ تیا بھی فرماتے تھے کہ اگرہ میرفع اشا ہی بگرصاصة ملى محل كے ديکھنے كوتشرلف نے كئيں اور منا رير خرصيں توان كى والدہ نواب سكندر سكوصاحبراس المدينية على ككرند عين المن الموين -عَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَدْرِسِ فواب مكندر بكم صاحبات كمال عاقبت الدنشي سي سركار الكرنري کی خیرخوا ہی کی تقی حبن کا سٹ کریر ولسرائے الارڈ کینگ بہا در کی زبان سے درمار حبکہوں مله مارد كينگ في دربارمبل بورس جو تقريري وه يهي - نواپ مكندر ترصاحبه اس در بارس آپ كي رونق افروزي اليرا بنساط بوايك مت مريدت مجمع اشياق تفاكر حضور الكرمفلم كورننث كي وفدتس أب في انجام دى ين أن كابورات كرية أكب حضور من اداكرول أب أس را ست كي فراغروا بين حرب في مندوشان کی ایج میں بتعالم سرکار المکٹ کمبھی اوا رئیں آٹھائی اپنے با دجود عورت ہونے کے ہارے د شمنول کا متعالم نهایت شجاعت و قالبت سے کیا اور ریاست کے کاروبار کو السی خوسش اسلونی سے انجام دیاکدریاست کے برادن داعلی کواس بینا زمین اسوااس کے قرب وجواری بھارے بست سے وتتمنول كالمستيصال بهوا اورآ زميل كرنل وليورند بها درا يجبث گورز حنرل كحمثل مبتست أتحريزه ك جانس بجائم ابني الحرزي فوج توجب كه قلم ورياست سے موكر كررى بورى مروم نيا كى اور رسانى (بقير رصفي ۲۱)

میں اوا ہوا اس کے نشکر دمیں نواب سکندر بگی صاحبہ نے بھی دربارعام میں تقریر کی تھی اور یہ ہند وستان میں دلسی اور انگر مزوں کے لئے ایک ہندوستانی خاتون کی زبان سے تقریبے صنبنے کا پہلاموقع تھا۔

ريقي صفح ٢٥) كا نهايت اعلى انتفام فراي لهذا اس كاصار ضروري مجهر علاقد بيرسيه حربيلي رياست دہانے زریکومت تھا گرویکہ وہاں کے رئیس نے بغاوت کی اس کے قبضہ سے نکال کر میشر کے لئے آپ کی رباست سشال کیا جا آئی تاکه آپ کی نات قدمی کی یاد گار رہے) نواب سکندر سگرصافیہ کی بهدار مغزی تسجاعت اورنوست تدريري ضرب المثل مورياست بعويال كتام أنتظامات كويا قاعدة اصول برحلايا ي<sup>و</sup> يواني م مال كے على وه الحيده قانون مُرتب كئے بند وكب تاكافكرة قائم كميا بولس كما انتظام حد مديطور رعمل مي أيا توض كم سرگیں نبوانا ، روشنی کا نتظام کرنا 'یہ سب برکمتیں آن کی قابلیت کی یا دیگا رہیں۔ و اتی انترطا می فاقلبت کے علا وص غيس وسرك اساب بدا بوكة تع حضول في ان عج عبدكوايك باركت زمانة ثابت كروبا جن مي سه ايك به تفاكه ان كے بااغتیار شوم رفط الدوار شمش رخبگ نواب جها نگر حرار خال بها در کالا ۲ مرسس كی عمر میں ۲۸ دلیقعد ح سلتناه هری کوانته ال برکی اس کے دو در مرس مرس مید فوعدا رفح اخاب نے عمدہ ورا ریت سے استعفا دیدیا اورسائق سي خود مكندر مبكم صاحبه وزير سلطنت قرار إينس اورشا بهمان مبكم صاحبه نے بھي اپني طرف سے اعتبار نفرونست ان بی کے باتھ اس دیدیئے جس کے بعد گورنمنٹ انگر نری سے جی افتیا رات حکرانی کا خلوت نواز سكندر بكم صاحبه كوجاس موكما- نواب سكندر سكم صاحبه سرس سال حكومت كركيس عبرس كى عمريس ١٣ رومب المراجية مطابق شام لا ما ورابي قل بقا بهوسًا . أتاع فرحت افزامي دفن كي تسسّ او رهل الشين بقب بايا -ا سانخ وانگر ایمی موقع برخاص مکه معظم قبصرهٔ مند یکی است اک در د انگیز تغریث نامه نواشیا جمانیکم صاحبه کی خدمت میں آیا حس کا مضمون میں تھا کر مجکو آج ہندوستان کی ایک شہزا دی کے انتقال کی ٹھرسٹن مجر نهایت ملال د افسیسس میچیوندا تی لیافت میں اپنا مثیل نمیں رکھتی *ہتی ، حب طرح یو*اب سکندر بنگم کی خوش تنظ<sup>می</sup> وتدمير كي نتهرت بي السي طرح ان كي والده نواب فرسيه عم كي شخاوت ونيكيا ل آج يمك زبال زو تفايق بين -قد يبكم كاصلى نام كوم برگري و منين خوف خدا مهت تھا غبا وت زماده كرتن تھيں ملازمان رمايت كومبيا آماً وحبسي آزادی ان کے عبد بیں ماصل رہی تبھی ہنیں گھیب ہوئی آ تھوںنے ارض حجا زمیں اپنی ایک رباط نعمیر آنی جس سیسیند نظرهاری رہنا خیاج کومبت مجھ دہی تھیں ۔ بھویاں میں یا فی کے بل اخس کے جاری کا ان - ۱۸سال تک رباست کی صفاری ویکوشت تعییر یک یا قدیس رسی اورآخرکار ۲۲ مجود مشکلات کو ۲۸ برس کی عمر میں است کا م غرب سفرآخت آرایا - انبار بذرالانوار کا بنورس مده داخل شئیر جمت مربس گومرسکی - وفاق کاما دہ بارخ جہا تھا۔

## فخلف شهرول كي مسياحت

نواب سکندر بنگی صاحبه اور نواب شاہجهاں بگی صاحبہ کو منبدوشان کے مشہور شہروں کی سیر کا شوق ہوا تو و سیرائے ہندسے باضا بطرم ہلٹ کی اور جن حن شہروں ہیں عبانا تھا وہاں کے حکام کے نام احکام صادر میو گئے کہ ہر ہائنس بگی صاحبہ والدیئہ بھولیاں بطبور سیرتشریف لاتی ہیں جسب مرتبہ ان کی تعظیم و کو بم کی جائے۔

يراك وأع كارمان تفاجب كم كم نومركوالي كا دس عطام خطامات كالك ورما منعقد يبوين والاتحاب بكم صاحبة سيس تشرك بهون كى غرض سے دو ڈھا كى مزار حتى خسام مے ساتھ جس اس سربر اوردہ ومما ز حکم فرزندعلی صاحب نظرائے تھے۔ وارد الما باد ہوئنس وربار میں شرکی ہونے کے بعد شاکر سے ملاقات ماں مارا جرنیارس سے ملاقات بعونی اور قابل و مدعارین دمکیس بعدا زان سواد حوشو رمین داخل بپویش و بان کی مظمرت مسجدوں کی زما رہ اور خانان کے بل ورسلاطین شرقبہ کے قلعہ کو دیمی فیمیس باوال ا جود صاب تر تحض مولوی امر الی صاحب شهید کے مزار مرفاتی بڑھی اور دہاں سے روائن ہور المصنور فی اخل موسی حکام انگریزی نے استبال کیا اورسالامی کی توہیں سر ہوسی بهال حیْدروز با دشاه لبغ میں قیام رہا اور حب تمام شاہی عاروں اور شہور مقامات کی سپر كرهكيس تو كالبيور كي راه لي-بيان في حكام الكريزي في بينوا أي كي بيان مولوي عيار جن فال صاحب الك مطن نظامي في إرج اس كي كم حكم صاحب كيسيح دوست تقع سكم صاحب کی دعوت کی جس کے دوسرے دن سگرصاحبہ نے دریا رعام کیا اور حکام وعابد شہر کو باربا بي كاموقع ويا- بيركانيورس أوانه موكراكيراً با دين مفيي و بال باغ نورافة

مين نزول اجلال بهوو اورتمام مشهور روز گار عارتين الج محل ، قله سسكندره وغيره وتكميس -يه متحدا مي تشريف كير جاب عام شاندار مندرول كو الاخطرك وهلى مي رون افروز تلور معلیٰ اور دیگرشاہی عارتوں کی سیرے عبرت و اولیاء الله کے مزاروں سے برکت حال کی جامع مسجد د ملی تفریر کے زما منست اُس وقت مُک بغاوت کے الزام میں بندیقی اور کوئی مسلمان *کے* اندرینس و اقل ہوسکا تھا۔ بگرصا جبر کی فاطر داشت کے خیال سے حکام انگریزی نے آسے كمطوا دبا اور سكوصاحبات اس المح بربر حصى كى زبارت كى بهاست مي يوركا قصد موا اور حس دقت بيمخرم قا فله صدود ج پورس داخل مواجها راجه صاحب في رئيبا مذشان وشوك ے استقبال کیا ادھرے سر ہاکنس سگر صاحبہ مع بولسکل انجیشے بھو بال کے ہا تھیوں برسوار ہورٹرص آدھرے ماراج بورم وہائے اجنا صاحبے ہا تیوں پر سعبال واق بڑے شان وٹنکوہ سے شہرس د افلہ ہوا تعظیم و تو قیر کے حلم مراتب بوجہ احس اوا ہوئے مها رہم صاحبے بڑی برتکلف دعوت کی ایک سو عیس فشمرکا کھا نا چاگیا ناج گانا ہوا۔ اہمی گھوڑے اور تخد مات کی کشتیاں میں ہوئی ہائی سے راوانہ ہوکرا حمیر شرکھیے ، جمام بریر ہوئیں ۲ ارشیان کووال خواجہ معیان الدین جیستی کے فرار ترانوار برعاضری ہوئی ۳۰ رشعبان کو کو چ کرکے ۱۲ رمصان کو جھا ونی تیج میں ۲۰ رکو حصاونی آگرہ میں اور ۲۹ رکوهیا دنی سیمور میں ہوتی ہوئی ۳۰ رشوال کو عبوبال میں دا خلہ ہوگیا پیسترہ سومیل کا مهرسات ماه مي ختم بهوا حس كا آغا رحبادي الاول <u>شعم المهمي مين مواتها .</u> وكيم صاحب أثنائ راه سامك فط الي ضرم يرمبي الترصاحب كي خدمت أي ا تعان سيل مون منزلون كاحارجب ذيل تحرير فراتي بن له يرخط فارسى بين ميمبيب للدهام كام عكم صاحب كلهام واس كى نقل آينده تحرير كى جائلكى-

فے جرباعتبارلیا تت و منرمندی کے عجیب غرب عورت فی جکیم صاحب توسط سے انبی عرفی بگرصا حبہ کے حضور میں گرزانا جا ہی تقی حس کا تذکرہ آنیدہ کرر مواہے ۔ اس سفر میں قریب دولاكدروسك فرح موت تھے-ككت كا ووسراستو-شاه ايژور ده مفتم اينه ايام وليعدي سي حب كه ده برنسان اي لهلاتے تھے۔ ہندوشان کی سیروتشراف لائے اور کلکتہ میں دربار قرار پایا تو گورمنط سے والیان فک کو مدعوکیا کل روسائے مند وہاں مجتمع ہوئے ۔ نواب شا بھال مبکم صاحب محی تشريف كيس جكم صاحب حب وشور بمراه ركاب ينه - اسي موقع برحكم صاحب اين قدیم دوست مولوی محمد شاه صاحب ملے اور مولوی صاحب صوف ہی کی ذریعہ نواب صديق صن فان صاحب كو واحد على شاه با دست او ده سے ملوایا . و ہاں عكيم صاحب في لكھنوكے نامورطبب جكيم محرمس صاحب سے بھي ملاقات كى اورنبگاله اور اودھ كے دمكرمشا من جليور، كالمتساواس على توناك، جليور، كانبور، الدابا وموت بو بعدما ل من سيخينج اس سفر من جوسط 14 المرم مين سين "با دو مينيغ حار روز كا زمامه صرف موا ورما رقيصري كاسفر- يكم جوري عداء دملي من ايك برا درما د منعقد مواحب س المد مفطر كي خطاب فتيصرة مندا فقيا ركرنے كا اعلان كما كيا -لار وليش وليسرار كورنر ضراب بڑے شاہ نہ سامان کئے تام حکام گورنمٹ اور فوا نروایان سندوستان جمع ہوئے خیائج نواب شا بهمان سم صاحبه می ۲۷ د دلفتیده سا ۱۲۹ ایم کو دهلی تشریف نے کیئی حکیم صاحبیم استا اس دربارے موقع برحکم صاحب نے دوکا مقابل ما دگار کئے۔

اس دربارے وعربیم ما صفح کے دوہ میں پر یو موسی اس در اس کا رام میر یہ کی مابقات کو ان اس میں میں کا کارنا میر یہ کی کارنا کی اس میں کا اور کسال میں کہ نواب دوست محمد خا

بانی رایست مبومال کی و فات کے وقت حب افغا مان رماست نے شو*یتش کریکے س*لطا کم خواج كوانيا عاكم نبالياتها تواس وقت حضور نفام كے جداعلى فيار مخرفال كى طرفدارى كرك آتھیں خصت وخطاب نوا بی عطا فوایا اور بھو ہال کا والی قرار دیا حیب کے باعث سلطان مجرفا مجور بوكرراست وست برهار بوكئ اوريا رفح خال عكمال بوت اس واقع سي ظام ہے کہ رہایست بھومال دکمن کی احسان مندہج۔ لہذا خو دوالیہ بھومال کو فرمان روائے دکن کے یماں آنا خاہیے ۔ والی حیدر آبا و کورنسیہ بھو مال کے کمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ۔ آ دھر بهان آنے میں تا ل ہوا۔ تو اِ د صریعے تھی سکوت اختیا رکباگ لیکن بینمات ا فسور کا ک معاملہ تفا خصوصاً عکیمصاحب کواس کی سخت تکلیف تھی اوروہ نذموتے تو میکتھی شا بدید سمجھتی جِنا یَمُ وہ نُوراً اللّٰہ ولی دوست مولوی مُحْرِثنا ہ صاحب متنوسل شا ہ اودھ سے مطے جن ہے نواب مختا الملاك ميرتراب على خال سرسالا رحناك مدارا لمهام دكن سے يُرانے مراسم تھے آپ بهمراه ليا اور خنا رالملك كي عدمت من حاضر بهوكرنفس معامله كي متعلق الي شرمغز تفرير كي حس كا خلاصه به وكر علف علف من من ما حيث ما مكي كامسا وي مونا ضروري منس فقط مي بهذا شرط ہی۔ اسلام نے انتوت وہنی کا ایبا مصنبوط رست ترقائم کردیا ہے جس سے مسلما نول کے درمیان گلمہ کو مونے کی وجہ سے کوئی حفاظ القی نہیں رہا - دین تھری نے جمالت کی نخوتس مثادي اورا تفاق كوفلاح وارين اوراعلى ترين دولت قرارديا- لهذا اگراسلامي فرا بروا وَل مِن مِهِ مَعَامِّرت با قَي ربي تُوقِومي ترقي قطعاً مسدود موجا بُلِي اوراس المبهي تفرقہ سے اکثر دینی احکام اور نہ سمی صلحتوں کے نوت مہوجانے کا اندلیتہ ہے حقوق رعلیا برايا اور دي المرات في ما لل من ما دار تنالات بهايت مفيد شف تصور كياكيا ب-علاوه بريكسي تمبسرا ومتحتم كي ملاقات بي جولطف سيحكسي دوسري جيزي بنين ولهذا

طرفین سے مرہم اتحا د کاجاری ہونا ضروری ا مرہی عکیم صاحب کی اس موتر و مرال گفتگوت نواب مختار الملك بها دربهت محفوظ موت ا وراهمي المرورفت وربط وصبط كم معامله كو منظور كرانا - فوراً لاقات كم لية اوقات معين بوكة ميشر ضاب نواب شاجها سكم صاح. مع ولية عهدا ورجندا ركان ولت كح جن مرحب كم صاحب تمي تقع حيد رآ با وكمب تشريف المكنس اور حضور نظام الملك أصف جاه اوران كي والدة ، عده سے ملا قات كى-اس كے بعد نواب مرجبوب على خاب مها در ما لقابه فرما زواسكَ دكن مع اسنه نامور وزير في الملك بها در واشا و واركان دولت كے بجوال كرب ميں تشريف لائے اور سكر صاحب بيومال سے ملا قات فرانی آس زمانه مین حضور لغلام غفران ممکان کامسین دنش برس کا تھا ان واقعا کوخود عکیم صاصلے محصے بیان کیا اوران کی تصدیق مولوی مسے الزماں خاں صاحب شا د حضور نظام دکن نے کی مولوی احب مروح بیصی فراتے تھے کہ بگرصاحب بھویال کی طرفتے سفارت عکم صاحب می کرتے تھے اور صرف آئیس کی کوشش سے کی ملاقات انجام کو تھنجی -مولوي صاحب موصوف خوداً س حبت من شركب تصاور حضو رنظام كے ساتھ ان كا موجود موناكتاب يا دگار دربار وتصري مولفه مستر ولير يك صفحه مهم حلدد وم من مذكور ب-و و سرا کارنا مهر ۱س درباری موقع برحکیصاصب کوجود وسری میکنامی حاصل موتی ونسي أن کے کسی دورے مهجتر کو نصیب مونا کشکل بحیث مزا دہ خرل فرمہ و نقد رمیرزا محد مزرعل مها در واحد علیت ، کا دشاه اود هرکے ولی عهدوفرزندحکےصاحیے مهان ہو ت بزا دم ختیزالمیه کمال سا د گی کے ساتھ مولوی فخرت ہ صاحب کو البینے ہمرا ہ سے کر بغزعن سنركت ورابار كلكة سے دملي تشريف لائے تقے مولوى تحدشاه صاصب قديمي محبت كى نا رب تلف كيم ما دك ياس مير - اندا كرما دي شرا ده صاحب مندا

ا پنے الک کے بادشاہ کا فرزند ولیدکسی کو لائق وڈی کمال سمجیکر سرفراز فرماسے اور عمین اور کا درجہ ہوخوچکیم صاحب اس مفرکمی متعلق بار کھے تو پر غرش افزائی و مرسم مساوت کا انتہائی ورجہ ہوخوچکیم صاحب اس مفرکمی متعلق این کہ : متعلق ایک خطاب این قالم سے میرعبیب المعدصاحب کو حوالاً لکھتے ہیں کہ :

تحرر فرائی ہیں آن کی فہرست ارسال فرائے کہ بموجب اس کے دہی میں اگر گراں نہ ہوئیں تو خرید اور نی اور نیٹن ہے کہ کل شے وہاں گراں ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر تکھنو کوئی جاتا ہو تو اس کی موفت لکھنڈ سے نزر دفرالسخے۔

عربيتي ١١ نومبر المراء مطابق ١١ رمضان ١٩٠ ١١ بجرى كولارد ناقربروك وليراع كورز جزل مندفي عطام خطابات كاايك درباريبني مي قائم كيا اورسب الطلب نواب شاهجهان بگرصا حبرتهی جاکر شرکی در ما رموش اورحکیم صاحب بمراه تقے۔ اس در مارس بكم صاحبه مدوحه كوتمن سأرة مبندورج اول كاخاص عطا فرمودة فكالم عظمه منها يأكل تعاداتنا مسفر من فكيم صاحب كوشهر سوريت ، احد آباد ، جرات ، بروده وغيره كى سيركاموقع الاجهال وه بزرگان سلف اوراولیاء الله کے فراروں برحاضر موسے اور علما وشائج سے ملاقات کی۔ اصلاع باست کا دورہ - ۱۸ رزوری واداع ملابق اه شوال ۱۳۰۵ اوس نواب شاہماں مگرصاصہ نے اپنے مک کا دورہ کما اور حکیمصاحب کو بغرض علیج ہمرا ہ لے گسک اس دوره کاسلیا دود مال مک جاری را اور ۱۱ فروری کششیر کوختم موا-نواب شاہجمان مکرصاحبہ اپنی والدہ کی وفات کے بعدمت رسی ہوس قراس تنابها ب سرصاصب لمع عديس اكثر المور وطهوس آئے آن م حکم صاحب موجود ومشر ہوتے تھے صدبی کس خان کا دور دورہ ہونے سے بیشر بگرجا حبہ کے معتمر علیہ بیشر کی مصاحب تے زیانی میں مشورہ وہاکرتے اور تحری رائش کھی غدمت میں مین کرتے ا

سے رہا ہی ہی سورہ وہ رسے ہور سرری رہاں ہے۔ اسی کی برکت بھی کہ حسال مسکان کے زمانۂ تکومت میں بہت سے انتظامات ایسے ہوئے بہن سے رفاہ عام اور ریاست کی ترقی وناموری ہوئی ۔سکرصاحبہ اِنطبع رحمیدل وفیاض میں ان کے بڑے بڑے کا زناموں کا تذکرہ مختصر طور بیم نے ماسید بر کھمنا اس وجہ سے ضروری فيال كاكر حكوصاحب كي نطيس إليه شابا ندمعاملات واحم واقعات كزرك اورمعن مي ك يواب شابهما سكم صاحبه بالقابها توريس ك عرت بعد أشقال اينه والدحها لكر مخدة فاصلح بمكم كورينسط ا يتسه وواليّه المك بن كرخلعت راست بايحل فتين حبّ المُس يُرسس كاسن بهوا قُواسٌ فابل بهويّس كم يُرات حوم انتظام ربایت کریم مگراپنی خوشی سے آوراپنی جانب سے اختیارات حکمرانی اپنی والدہ محترمہ کے ہاتی ہی دیدیئے تھے۔ آپ ولی عهدی رہی اور فقط انٹی جاگر سراکنفا کی ۲۱ صفر کا اُٹام کو حب ان کے نکافتم شُوسِرِنُوابِ امرافُووله بافي مُحْرَفال بها ورنْ انتقالَ كَيا اور ١٩١٠ رحب شُرُ الله مي ان كي والده نواب سكندر برا مساحب في معن وطنت كي توعنان عكومت أغير، بينا إلى وايست كاسارا كاروبارال سرر آیا می برا م کو نمایت عمر گی سے انجام دیا پہلے سات لا کدر دبیر کا قرص جرفر مداری اشیار کے بابت تفا اداكيا . بيرو بزار حيه سواكتيس مقدمات جو زير تجويز وغير منفصل بيت موت تقفي ان سب كوب كليت تعلق تما يس محكم فسرت متعلق كما اورميعا ومقرركرك انفضال مقدمه كي اكيدفرا أي جار ميزارجها سي كا غذات جووفر انشامي ان كى والده مك زير تجوير رئيس موسة في اورابل مقدمات أن برعكم منه موسفت پرشیان تھے سرائک کو مجم صاحب نے فرڈ سا اور تھی احکامات مکھواکر جاری فرادیے۔ سوارول بیا دول فوج کی مقرره تنیزا مول می مناسب اضا در فرایل اور، ار فروری این شاهرے مگرصاصد فرانک میس كا دوره بغرض وا درسى افليّا ركما جودوب تك قائم ربا كرنل اسن مع حب المحريث الفي حسب وستوران اموری اطلاع گورنمنط کو دی اورسرکار برها نید ایک تحریز و تشنو دی بگرصاصه کے مام آتی اور گورنظ آف انڈیا نے بغرض اطلاع عام گرف میٹ تہرکرائے تقل اس کی وزیرِ انگلتا ن کی ضرمت بیں کھی روا بنر کی ڈیوک آٹ ارکل سکرٹری سٹیٹ آٹ انڈا نے ویسرائے کو کھھا سرانتظام ریاست ہو بھرصاحبانے انٹی سندی کے روزے کیا ہو اس سے ہم کونیا بت نوشی عامل ہوئی کہ صدرتشیں ہونے کے بعد فوراً ٹی اپنی ہوشیانہ ی و وانشمندی مات کی جنبی کدان کی والدہ ماجدہ نے ساہما سال میں تابت کی تھی حصور ککہ معظمہ فیمیرہ سندوا نے ایشا و فرایا برکہ ہاری طرف سے اس امری وسٹنو دی کا اٹھا رکر و کہ واب شاہما س مجم صاحب نے انتقام ریاست میں اپنی ایسی اعلیٰ قابیت ظاہری برنگرصا حبر میروصہ کے عهد دولت میں شکلات کا انتظام مترجے کیا گیا اور مرحال من اكب طبيب مامور موا اوراطباكي مُران كے لئے ایک افسرالاطبا اور اس کے مصارف تنخوا ہ (بقيه برصفحه ۱۷)

عكيم صاحب كي موجود كي ورائع مين شركب إجرابي تني -

کی صاحب کا بیان برکر نواب شا بھان بھی صاحبہ کے سب ارتبار صاحبرا دی صاحبہ ولیہ عمد سے عقد کے لئے میں نے ایک اچھا شراعی لوگائسمی صادق علی خال تجوز کیا تھا ہے

جاری کئے گئے اوراسی سال تعامدہ کمپاسی ہوائٹ ملک کا کام شروع ہوا اور قانون رقصت ملازمان و اختیاراً ا مِكَارِان و دِيْرُ أَمِن الى و و يوانى كا جرا بهوا - ١٩ ر ربيع الا ول الممال صن ماه وك برق أكا مري في ويمرّ اور عما ہوں کے واسطے سدا برت جاری ہوا۔ قواش فوجداری ودیوائی وال طبع موکر افذکتے کے اور ای واسط عكم منتشل تشاسجها في قائم بوا- ممالك محروسه عا رنظامتوں اور سوم برگندں بریقے برکر کیا گیا اور مربط مِن ایک <sup>نا ط</sup>م بعِنی کلاک<sup>یز</sup> صلع اور نیج صیل مرتف لیدا رمقر رکباگ موشنگ آبا دست جویان کک رقل جا ری بونے کے واسطے کیاس لاکھ روسے وہاگیا۔ رہامت کی فیع کے لئے بیش کا قاعدہ سی مقرر ہوا اور بع ستد صفائی اور کوششنی کے لئے جومحصوں لیا جا اُتھا وہ معان ہوا اور اُس کی حکم مٹس بزار روسیہ منجا س کا رفاق حین کماگیا حاجوں کے مرد حرح کے واسط اورطل کے واسط وظیفے اورغ مام کے واسطے سٹے مفرد کئے گئے رمات مصارف ووفالف فائم بوے نحکہ سا ترحیکی مقرر ہوا۔ دوشن لاکھ روسہ خرج کرکے ہوشنگ آ شرك جارئ كي تبي ا ورجا بها معرز رسا فرول كي آ رام كيه واسط شِينَكِ تُعريكُ كُنَّهُ شَيًّا بِهَا لَيْ با وْيَاجِ حَلْ ا جدى ارش لاڭھول رويد مرف كركے نانى گئى اور بورتيارى تاج محل شق كما كما كما م هُرِماً وس برار جوڑے دینے گئے استعلیق وشوعلین کوشلفت مع طلائی عرص مذبورات کے مرحمت ہوئے۔ ہر ومغصلات کے مزاروں ا مراو طربا کی وعوت ہوئی جن تمتی بر تنوں میں کھا یا تقتیم ہوا وہ می عنات لرديني كيم و دورس كا اس من كاسله جاري ريا اورخيداً وس لا كدروبير خرج بوت - في الواقع ذا شابهمان نگرصاصه من شه خرجی اورا لوالغزی کا با دّه بهت تما منصرت ریاست تیمیم معاملات بلکه مبید برنی ت شنے واقعات ہیں لا تھوں روپیہ دیدئے ۔ خیا نچر ال<u>وسا ا</u> میں نشکر ٹرکی کی ا عانت میں ایک کھ روبيه يستع صريطان لمفطر عبد الحمد خار في تعذ مجدى وفران عيما يرك الماء من تهنشاه فران لي تمنه عجا اورخط لکها - ونسارے گوارز جرل جو بعنوا ل س آگر ضاف بوت وه ایب ک دریا دلی و مهان فوازی ( يصريصفي ١٧)

الطائا مرغال كحفائذان سے تقاوہ تناہجان بور كے محله گاڑى بورہ ميں رہتے تھے اس ر الطیکرکومیں بھویال لیے جانا جا ہٹا تھا اور اس کے بارہ میں عامی ٹھامی خاں جاجی ٹھر مسر بھا صاحبان افتيار بورى فينشى منصب على فان ليانى ت ايك خطاعي لكعواكر محيم منها تعاص كا سرنامد مده ولبرے برگزیرہ ام کدیمیس - مجھ اب یک یا دری پینط نمایت لیافت سے لکھا گیا تھا۔اس کے تصنیحے کے بورسب منظوری سرکارہالیہوہ لڑکاٹیا ہمانیورے روانہ ہر کان در تک بینیا نما کرفخرالدین خار ترسیس گاڑی بورہ نے ناصرخان کی منی نفت سے سرکام بحوال بن ايك ايسا خط بجوايا حس من محما عنا كراس الطف كے باب مي حدام كا ما ربیت صفح ۱۹۱۷) کی تعربف کرکے نمایت و مش کئے۔ مدرسکہ دشتران سلام می قائم کیا تھا۔ سگرصاحیہ على مُذات سُنه بي دنجيبي نفي فضلا كالمجمع هي ان كي محلس ميں ريتا بيث عرى المبي بي الله على ميتر الم بعدهٔ " مَاجَ رخَلَص بِينَدُنْيا د بوان المج إنكام ، تهذيب النسوال ، خزينية النبات وغيره أبياكي تصنيفات \_\_ مشوركتا بين بي جن بي صعب واقم كي نظرت عبى كزرى بين آخر ال صفر السالية بي حب كرسال برس کی عرمتی سسفرآخرت کیا میگیمسا حبه کی قومیت میرازی غیل نثیان ہو۔ آجیکے مورث اعلیٰ سردار دوسته مگی نے سلالے بنجری ہیں افغانستان کے آگر بہا درشاہ بن اورنگ ڈٹیب عالمگر کئے عدمیں ریاست بحولال کی ڈ الی اور آفلعہ و شغر نیاہ بناکر ترقی توباءی میں کوشش کرتے رہے یے د نواب شاہیجیاں سکم صاحبہ شے تاریخ یکے آلکا بس ریاست بهوبایل کی کل اراضی تهدمزارسا میرمو مینیشد میل مربع کسرا درتمام عک کی آبا دی قریب دمل<sup>اکا</sup> تحريفراً في جوادر فروائي نس نواب سلطان جال بگي صاحب نے گومرا قبال مي اس رياست كے سالاند . ١٣ ١ لاكد ٨٥ برار حس بي ٧ لاكد روبيدا بوار شخواه طازين ب اسپ زماند مسدر نسيني مو فرمائی ا در شتی اگر صین خان میرو مېررياست في سا عد لاکه آيدني را فرسے حنوري سنتا اليم مير سايان کي هی والعداعلم بالصواب - ميتجب النفاق بركه اس را مت مي جارتشيول سي مسلسل عورتيس الك وعكم إلى . رمیں . نزان کی کوئی مبن ننده رسی نزهنگی تعالی وال علی زائد حکورتی براک میں شوم کامی انتقال بر آیا۔ اب انات سے ذکو رمی رماست متقل بوگی کیونکه نواب مطان جمان تکیم صاحبہ کے کوئی صاحبرا دی زنده انس ري اولادس رضرا لفريب بجامد ركلي الكصاجر اوسه موجودي عواف المهاري ين اورجن كوسركا عاليه في بن عكواني كيه اختيارات مي تفويض كرديتي بن ان كانام ماى ثوالبانخارا ملك

تمعا وراس مير مجي أس ا دّه كے مود كرنے كا مذريته بي مجھے وہ خط د كھا يا گيا تو با وجو د مكه غليط وافعات سىملونقا اورازراه نفسا نيت محص منين زنى كى غرض سے تصاگها شا گرمصلحتًا خا اغتيار كى اوراس ماره ميں زوردنيا مناسب نه جانا حيائج و ونسبت هيوٹ كئى خاكسارر الم سے اس واقعہ کی تصدین خو دصا دق علی خاں مذکور اور معشوق علی خاں وکس نے بھی کی تھی ؟ بھویاں کے قابل الذکر معالمات میں حکم صاحب کا ایک کا رنا مہ میرد مبر مخروج کے خراج ، كاب ينتى عالعاني ام اكت خص ولا سمير دسرك عهدت يرممنا زنفا اس كا قدم حداعتدال سے ہا ہر کل گیا اور آس کی بےعنوا نیول سے خلق جیخ اعظی ریاست کے معاملات بروہ اس هادى مبوكها تعاكد كوئي شخص أس كامقا لمبرئة كرسكها فيكرصاحت بيعالت دعمي تويذر بإكبا -اس سے اخراج کے لئے شاسب تدمیر برخرت با رکس سرکارعالیہ کی خدمت میں اُس کے یے جا حرکات سان کیے بعدا زال آس کی بدمعاملگیوں کی تصدیق بھی کرا دی آخروہ کالاکیا اورسارے سرس مخروج کے نقب سے مشہور بوگا اس کی بات حکیم صاحبے کسی مخلص و و نے آئیس کی خطامی اتھا جس کو حکم صاحت آخروم مک محفوظ رکھا ۔اس کے الا خطرت وا فنه كي تفسل كميفيت اور معامله كي المبينية أبت ميوتي لهي له إسى خطر كي نقل ميال تجبنه خاب حکیمصاحب . بعدسلام منون آنکه یونکه محیراب کی دات سے فیص مواری اور آپ صاحب سلوک ہیں۔ اس کے اسوا بہت غریبوں کو آپ کی ذات سے فیص ہوتا ہے سخیال خیرخوا ہی آپ کوا طلاع کرتا ہوں کہ میر د سرنسٹی عبدالعلی خاں سے نز دیک ہیر بات قرار 🎚 یا ی کریرسب جاری دانیم کم فرزندعلی کے سیسے ہوئی اور جب تک یہ بن جاری مل سبرت والاجابي كي صفحه ١٧ معار دوم امي تركه مير دبير ميان سكين عرك بيش عقي برنواب سكندر سكيم عال

صفائی سرکارسے نہ ہوگی اور شتی اور مدار المهام اور ولائی کے اطبے کا دخل بھی ہو توٹ نہوگا اس واستطرآب كوزمروييكى اور الككرف كى فكرت تو يزمهو ئى من اور كيدان كواس كا اطميران بھی ہوگیا ہے۔ شاید کوئی آدمی آپ کا اُن سے ل گیا ہی اوراکٹر فوج کے اور شہر کے لوگ اِسے عے ہیں آب ایناکسی کو دوست مسجوں ج کھیآب کرتے ہیں اور ح ملی کے اوّل سب خبریل کی چینچی ہیں وہ بھی آپ کی تربرسے عافل نہیں ہیں ایکے بلا*ک کرنے کا* ادادہ سی کہا ہے آپ اے مفت مبر دبر کوانیا قشمن نبالیا اب جووه معرول بهرنے تو آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ اگراپ ان سے اتفاق ركفته توآب كوبهت كيم فاكره مؤال أكرسركار مي ناخرست موجاش تواس فدرآب كا تقصان نبروا ابلقن كرسي كميرد برسركارس تفنيا عاست بساوراك ايك سعبدا لننگ اورکسی سے کچھ بن نہ آئیگی اور سرکا رہی ان کی طرف موجا مُنٹکی ہے ہے تی جا مطاق اس فاصاحب كى معرفت عدويمان مضبوط كريم ميردبيرس مل جائي اورآب مارالهام يرجروسا نذكرين ان كى هي تدبير مركز كني مرحة إب حلدى كيفية - اب بيت جلد مير و بير كا دخل ميوا جاشا مي نام س نے ایا اس واسطے نیس مکھاکہ آپ شا بدظ امر کردیں اور میر دبیرصاحب میرے تیمن موحاتي اورخراسان مول يهرجا دي الاول مميناه

در حقیقت میرد میرکی علی گرا به مرکه آرامعا مارتها بست بروه الیسا عادی موگیا تھا کواں ترسب میرعالب تھا اور تا حدامکان اس نے کوئی فکر اُتھا نہ رکھی مرکمی حصاحب کی پاک فنسی مرغالب آنا غیر مکن تھا۔ اس کے ساتھ رہے بہم جمہنا جاہتے کہ ان کے ایسے صاحب مربیرو مقرب شخص کے مقابلیں وہ کیسے بازی ہے جاسکا تھا جہا ہند تا زمیت مذوہ مجال موسکا اور نہ آس کا کوئی وارکارگرموا سے معری اور بھی مار نے جے بیت اللہ شریف کا قصد فرایا شاہ آبا دسے ماجی تھے۔
مار مار بھی مار نے جے بیت اللہ شریف کا قصد فرایا شاہ آبا دسے ماجی تھے۔
مار حال نہ بی اور بھوبال کے چند اشخاص آب کے ساتھ گئے۔ اگر جہ والنہ ماک استفر تھا
ار مان میں داخل ہونے کے باعث اسٹس سلی ہے مشتنی تھے گریز غیر مالک کا سفر تھا
اس لئے روائی کے وقت کی ماصب کو سرکا را گریزی سے پروانہ را ہواری عایت ہوا
جوسب ذیل ہی۔

#### ترحمها سرراماري

عکی سید فرز دفعلی ملازم نوات بہتماں بگر رسید بھو یا ل نبا برحصول زیارت بہت اللہ مزدید ، کار مغطہ کوجاتے میں اور وہ شاہ آباد ضلع مرد وئی فک اودھ کو بھی بیاں سے جانبنگے اُن کے ہمراہ چار بندوق چار تاوار چاری خارجیری چاریسیول و وہ کہ مزدی ہے دوستر ہیں اس واسطے بموجیب اکیف اسرمتی سند ایم یہ یہ وہا تا ہم کہ اثنائے راہ میں کوئی ان سے بابت ہمیاروں کے فراحمت نہ کرے - فقط المرقوم مراستہ بہر



من حانب ارنتا بهمان برگیم صاحبه والیه رباست بحو بال حکم صروری بیر که باس آمده محکمه ا معوبال شخطی کرن و دیم و لبی مبرون صاحب بها در رئیسیک انجینٹ بھویا بل وغیرہ حسکیم

سيدفرز مذعلى ملازم رمايست بمجو مإل هبريب خاص كو ديا جا وے كرايتے ہمرا و ركھيں اور وقت ضرورت سفروطن اور کم معظمیری بجار نبو د لاوین - فقط تحریر میفید میم شهر تحریر میفیدیم شهررحب المرجب <sup>6 موا</sup>یم بی ملاخط شد ۱۲ رجب المرجب حكيم احضة ارض مقدس عرب كى راه لى تربيبتى تك ريل كالرى برا ورويا ب سيمار پر سوار ہو گرجرہ مصنے اور وہاں سے مکہ معظم ہیں داخل ہوئے کہ شرکت میں اپنے اشا د ملا محرنوار صاحب مها جرسے ال كرنهات محطوظ ہوئے اكثر ا قطات ان كى خدمت ارحاصر رہے اوروناں کے علی رشائع کی صحبت سے استفادہ کرتے جکیم صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک روز ہم خیدادمی الاصاحبے یاس بیٹھے تھے کا کب دیکھاکہ عرب کے گروہ اس طر دورت ملے جاتے ہیں - حدمرسے ہندی فافلہ آیا ہجان لوگوں سے اس دورٹے کا مب پرجیا تو کینے لگے بم فیسا کے سلطان بندی ربعنی نواصاحب رام بور) ما مقی نام کا ایک جانور جوجب الحلفت ہوما ہی ہمراہ لارہ میں اُس کے دیکھنے کو ہم سب مکمال اُستیاق دورا جاتے ہیں ابعدارال معلوم ہوا کو اب کلب علی خال بہا در معن اساب سے است بمراه التى منى كے اكثرا فعات حكيم صاحب فك حجاز وابل عرب ول سب التعاث

جب اس ارض مقد سے انوار و برکات حال کر بھیے اور ارکان جے ادا ہو گئے۔ ترکیم صاحب کر مغطرے سفر کرکے میں بندہ منوبر کا بیں حاضر پوٹ اور حصنو دسرو کر کے روضہ اقدس کی زیارت سے سعادت داریں حاصل کی۔ وہاں کی برکات وانوار گرکیفیت عکیم صاحبے ہمسفر دوست حاجی می حسین خاص حب اختیا ربوری جوابی ور دلیتن میت رئیس تھے یہ بیان کرتے تھے کہ مسیح ل بنہو تی میں جیسے انوار بائے جاتے ہیں اور قلب کو

عبسی کمیبول علل ہوتی ہوا در طکب<sup>م</sup>کن نہیں و <sub>گ</sub>یفیت ہماں مجھے مراقبہ مرکبھی نہیں نصیر <sup>جو</sup> نی وجقيقت برآفماب رسالت كي بطني شُعاعون كاجلوه تعاج ومهى طور يرفلوب حاضرين كوفيفيا كما بح اور نورايان دلول من خود مجود حك المسابح القصر حبطم صاحب مر كى فاك ياك كاسرمه المحول مين نگاھيے تو وياں سے بھي رخصت ہو۔ م والس آت - وإلى ك المدوطن بوق بوت بعو في الشريعي الع كلة ا ور مرستور انے عمدہ افسرالاطهائی کے ذرائص منصی اواکرنے میں مصروف ہوگئے۔ والبان بن بركم صاحب كے ساتھ شا دى ہونے كے قبل مولوى صاحب موصوف على صلّاً نهایت نیازمندانه وعاجزامه طور ریلتے تھے سرکا رعالیہ سے مقرب مونے کے اعظیٰ لى دات مرجع فاص وعام مور بى شى حيّا نيم ار با مولوى صاحبْ بمى عكم صاح

تشریف لائے تھے اور مولوی صدبی حسر خال بھی خصت نے کر قنوج میں آئے ہوئے تھے ال خطوط كى عبارت تباريي بح كران ديون وه كيم صاحب كوانيا مخدوم وآميدگاه تقور كرتے اوراین اغراص کونهایت انکساری کے سائد حکم صاحب کی خدمت میں وص کرتے تھے البقتير حاستيرصغير ١٧م) مجمع الغضائل ولعسلوم كمانات ممثل حكمه زرندع صاحب إعلى ملله فعالى مقاً وحصول هرأحهم ببرسلام شوق التيام وميا زخاعت انضام كمنتون عالى فاطرماد يمكا تدعنام وصحيفه عطونت نزول التفأت آوروه ممنون بإدآ وربها فرموده فبترأ زديربإ زمستعنيدا خباركرامي لوكزي رقصت الده ام يفياني آخر بالزوسم وليوره مدت فصت مام شدني ست نبارسش درا داخر شوال مزم الحزم ت دارم وغرض زاً من تقريب عقو دخوام إن خردم بو د كدا ر' دو ما تحركيث بمبايلاً مره بو دلكين بعدرسیدن انبیا ازانجار کیے خللے روداوہ و کمیطاراً نبرہ مربیندریم اندامردو درجیرتو قٹ ماہر واکر سیسر در درسیدن انبیا ازانجار کیے خللے روداوہ و کمیطاراً نبرہ مربیندریم اندامردو درجیرتو قٹ ماہر واکر سیسر ب فائده شدمالا نابرا كد سده قبيله وستيره كيتره ندارم وآند وارم ممداما مي دمب الدوار عدوالدمركا قرابت بإنها متروک ست ا داوه بردن مگذاں نبا جار ہی جا ب بحرفال وارم ورنہ ترک وطن ریفنرخودِ م خِلے ثنا ق ست اگر درسا دات شائ آ با د وجوار آن در نظر آن کرم فرا کم ووجاے رجال دی <del>آیا</del> در دنیاضیح النسب پاستیدخ مالیسپ اشدو ذرامیرسا می صورت! بن منی از نوه تغیل خرا مد طرور توجه فرمولی انشارالله تعالى بعدعقد عجولي روم ورخصت را بروقت وكمر ككزارم المهارا برميني محص رميني برحقوق للم وب كلفي آل مخدوم ست ولس ورزم ما علم وقال ستد وكراز اخار مرال كان خطوط النجامعلوم شد آنشت كرنواب سكندر عجم صاحبه بالمادر وفال خود ومرارا لمهام صاحب بها در راسي كم مغلميت دندوقصدولايت بمصيم ما فتر وتواب شابحان برماحه وشوم رخود ودخران خويش واب به عبوبال آمدند حکیم مسن مندفال برطرت شدنر و کلیم اصغرصین صاحب فرخ آبا دی که مهتم مدالت یونی شده اندرخصت دوماه بيطن آمده امذ واز كرم فرايانِ نبده امذ و نيز بورصيام عافم عبوبال المعالم ميت بنده صورت بندر والرفقد خباب إشداعلام فرمايند كرمراعات اتفاق سفر كمير دير كرده آية وفقيرا سيخط متوكلًا على المد توسشتم زيراكه بربغا فرطوسا مى حزنشان شاه ۴ با و و بيجر سيج علامت (لقبرك شيدرصفي المهم)

علیمامیای کی وجی مولوی صداق حن فان کا بحلے نواکی تھال کرصا حبہ لهذا علط ندموگا دُكركها جائے كرچكتي حالى مرولت وہ اس لقبر مات بيص مع معلم وغيره بنود بنده زاده نوراتحن زا دعره سع الخرست و بعالى خباب سامى بإنداز ختيت عال عود ففصل أطلاع فوايند جواب إين نشأ ن ملف شود ورثنفيج محلمت غور بین حب مرح م رسیده نرد فلال برسد این قدر در محلبت بین قدر تعلی ایر تعبوری ول جواب بعض مقاصد و گرنوست شد خوا به شد. و السلام جیزخام - حرره صدیق صن عنی عند اار رفعان بضرورت عدم اوراک معلمه وغيره وخيال عدم ضائع مبريك فرستاده شد معات با د- ( نقل خطو مير) حكومها يحمع عواطف محبابذ مصدرواف كرعاية كرى معظمى فأب مولوى كليم فرز ذعلى صاحب الم لطفنم سلافم انتيتان مشحول ميرسانم وخوشوقتى خو د بصول صحيفيسا مى من تكارم بند. أناب تيم شوال انشأر امتالغا لي طيرو رای هو بال سندنیست و در بار رواری همراهم کم ارابرزگا وست دنس و بارچندس مران کردنی ست لیساگر كتب مركارى بوزن دوسه ينج آنار بهشندالدته مى توانم تردواگر زيا ده گراں باشندالسته خالى از دقت نخوا برفخ چِل خلاسای در مهفت روز رسید خیال کردم کمرا گرجوانش در ده اک میرسانم رای حصول ایسی آن مدت جیاره و مى يا يدواي قدراما م درائيجا ما خدنى ست منار عليه برست آ دم عتبرخود ميرسالم كرجواب زود تر حل سفو و دائم مقسوداز تحريب سبن من كدا گرمتوسط سامي فكرام معلوم معقول فرازگر به اطهنيا ك خاطر ظامل ستو ديميون عال مطلوب سانمی این نست که اگر سا دات که ایهاتِ شاں افاغه صبح کنیسب باشد آنجا موجود اندمضا کقر نست دوا در بن نظرت میتے آنکه مفلرب بارتنگ معابض نیا شند دوم لیا قتِ ظامِری شل قدرت انشار فارسی دوجا صورى دنيك وضع بوند زيرا كهفلسى ازعيب شرع بمرست وآوم بدليافت شدويم موحب بسيار هارست الر فرزندان مائكن ممإن صاحب سيربابت ندوار جانب مناسش فاقتراست بنوند كوا درشان مجاني صيح انسبود ولعب كياب تواندنته تجويز فرانيد لليصورت رضار ثنان عامل خطدا الاحطيرسم كلبانيدوالأفلا السته شيرم كها در شان افغاني بودمنطور تسيت مكر أنكيك متمول بسيار بالبائث وي غرت باشد بح مين اگراز ساداست. شاهجان بدر با کسے نئارٹ باشدوا بل لیافت دعاہ باشد فکر کرونی ست زَراِ کہ ساوات شیر مرز سے ا (بعير كاستبر موه ٥٠٥)

کریگی صاحبه ۱۲ رصفر سند می گو ۲۹ برسس کی عربی بوه به کنی اور تین جا دسال کا بلا شوم رویس اس دا نامی سند کا جا کا داده فلام کیا عکوم صاحب می کا کا داده فلام کیا عکوم صیب مصلیاً اس میں الرکاری اور جا ہے مولوی صدیع حسن فاصاحب کا نام میں کردیا صراحب میں کرآ کفوں نے اور کما آپ میش کردیا حساس اور جا کھی صاحب جال الدین خال صاحب دارالمها کی مشورہ کیا تو اکنوں نے بھی اختال کیا شرکایت کے طور رعبوب بیان کیے آ ور کما آپ میش کردیا ہو کہ کو میں اختال کیا شرکایت کے طور رعبوب بیان کیے آ ور کما آپ موجی این کیے آپ ایس می محبور سے ان کا ذائی تجرب بر موجی کی میں اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور دیا اور بھی دمین نشین کردیا کہ اگرین دہ تو اور نظا م محبور سے اور کا اس کی قوی شافت اور کلی لیا خت خرود کا اور بھی دمین نشین کردیا کہ اگرین دہ تو کو گئی اور دیا اور بھی دمین نشین کردیا کہ اگرین دہ تو کی کھی کی مقدرت نئیس رکھتے گران کی قوی شرافت اور کلی لیا خت خرود کا ایس کوشش بین کر کے بیکھی کی دراختی کردیا ۔ دیا نیو کی مطابق ایک کوراختی کی مطابق ایک کوراختی کوراختی کوراختی کردیا ۔ دیا نیو کا کھی صاحب کی سعی سے عارض خرش کا ایجری مطابق ایک کوراختی کوراختی کوراختی کوراختی کوراختی کی دیا ہو کہ کوراختی کوراختی کوراختی کوراختی کوراختی کردیا ۔ دیا نیو کا کھی صاحب کی سعی سے عارض خرش کا ایجری مطابق ایک کا کوراختی کردیا ۔ دیا نیو کلی صاحب کی سعی سے عارض خرش کا ایجری مطابق ایک کا کوراختی کردیا ۔ دیا نیو کا کھی صاحب کی سعی سے عارض خرش کا ایجری مطابق ایک کا کوراختی کی دیا ۔ دیا نیو کا کھی سے کا می کوراختی کی دیا ۔ دیا نے کا کھی کا کھی سے کا می کوراختی کی دیا ۔ دیا نے کوراختی کی دیا ۔ دیا نوع کی کوراختی کی دیا ۔ دیا نوع کی کوراختی کوراختی کی دیا ہو کی کوراختی کوراختی کی کوراختی کی دیا ۔ دیا نوع کی کوراختی کی دیا ہو کی کوراختی کی کوراختی کوراختی کی کی کھی کر کی کی کوراختی کی کوراختی کی کوراختی کی کوراختی کی کی کوراختی کی کور

مورخه ه رسوال من المسلطي حرره صدبي مس عفي عنه ١٦

صدیق صرفاں کا نکاح نواب شاہجاں بگمصاحبہ والسی معوال کے ساتھ ہوگیا خیدروز بد مولوی صاحب نوابی کے مدے رفار موت اور سگرصاحہ کے تکاح موجانے کے ؛ مت حب سفارت سرع نی نس گورنسن<sup>ی</sup> آف انترایسے نواب والا جاہ امیرالملاک<sup>کا خطا</sup> بالانزك طاكم ١٤ ضرب توب كي سلامي مقرر موتى راست كي طرف سے يحقر نبرا ر روسير عات كى كى اور كلدا موركى كے معد المهام وشير قرار ائے۔ ظامرے كداس صب الى كے لئے مولوی صاحب عکیم صاحب وہ کون ایسے الفاظم س جوزابن سے نہ کے تھے۔ جب مرطرح کے اختیارات حال ہوگئے تو مزاج برل گیا اور داغ میں بوئے نخوت ساگئی آنجام یہ مواکہ جولوگ ان کے محس و دوقار تھے آئیس کے دریے آزار مو گئے اوران کی الحد کی مرب میں کرنے تھے۔ ول میں پی خال مایا کہ حوالگ مری گرسٹنہ طالت و کھے تھے ہی ان كے سامنے مجمع قروغ نس موسكا شائخ تعمل ایسے قدم الا زمول كو زرا زراسى الله الازمت برطرف كراوما حتى كرخود ككم صاحب بحى مج اوائيال كرف لك سكم صاحب ك خالات کو عکیصا حب کی طرف سے خواب کی اور ان کے دل می شمادی کر عکیصا حدامی م نواسلطان جان ہے کے طرفداروں میں جکم صاحب کہتے تھے کہ اس تکاح کے تعود د نوب بورس ایک روز مبکرصاحبه کی خدمت میں حاضر جوا اس وز رات بھر کا نکا بندرا دیگا المج والما الما المحصاحة ون حرصه المحص المحاسي ما رسركا رعاليه اورمواري صدیق صرفال سیخت کر موری تھی میں نے یہ فع شرکرانا جا یا اس بر مولوی صداق فا نے درگوں سے میری شکایت کی کرحکے صاحب مرے مقابل سی می صاحب کی طرفداری کیا ارتي من وخر حكيصاحب كوان امور كااحساس موا ا ورفض لرمّا و و من فرق يا يا توغود تنی کت بده فاطرمو گئے جیانی خودحکیصاحثے اس ار میں جوخط اپنے قسر

مير هبيب لا رصا صب كو ميميا تها اس كامضمون بربع .

میں اس عرصہ میں بوجہ عدیم الفرصتی تحریر عرائفن سے قاصر ہا اور یہ بی نہیں کا اسکا کہ کتنے روز کے واسط آنا ہوگا۔ الفعل میاں کچہ لیسے امور بین ہیں کہ طبیعیت جا ہتی ہے۔ ستعفا دید وال بیکن ابھی کوئی امر جسل الفعل میاں کچہ لیسے امور بین ہیں کہ طبیعیت جا متعفا ایل میں انگر سکتا نقضیل حال بروقت صفوری عرض کروں گا۔

اہل کمال کی طبیعیت میں ہم شیر ہستنا کا ماقرہ ہواکر آنا ہے۔ جیانچ کی جما صب کو مولوی صدیق حسن خاص حب کی بیدا حسان فراموشی نمایت تاکوا رکوز ری جیند سال نفس برجر کر کے ساتھ اللہ میں کہ جو برسس بعبر عقد کے آخر ۱۲ ارجا دی الاول سکا ہے۔ بیک جیم برسس بعبر عقد کے آخر ۱۲ ارجا دی الاول سکا ہے۔ بیک جیم برسس بعبر عقد کے آخر ۱۲ ارجا دی الاول سکا ہے۔ بیک کے عام آئے۔ سلف کا پھول کہ ہے

کس نیا موخت علم تیرا زمن میسیکه مرا عاقبت نشا مذه کرو

حکیم صاحب بھو ایل سے نہایت نیک نامی وصفائی کے ساتھ استعفاد سے کر اپنے والی میں مساتھ استعفاد سے کر اپنے والی م چلے گئے ہیں۔ را تم نے وہ صافی نامہ د کھیاہے۔ ملکہ دوبارہ ملازمت کے وقت حکیم صاحب فی مامند کے مقالے استفاد العقد میں وہ صافی نامہ فلمان سے نکال کر مولوی علا را لدین صاحب کر دکھلایا ہمی تھا۔ العقد میں

مولوی صدیق صرفیاں کے دل آزار ترماؤکی شکات عام ہوگئی اور پہت سے اوگ آن ر تجده موسكة وان كي الكي مسرس بي مر ه موكس اوران كي زند كي كي الماحت تحلیف ورنچ میں گزرہے۔ سیچ کہتے میں کہ دنیا دارا ایکا فات ہے۔ اس لئے کر سرمبیل گرلفن خا البجبنظ كورزحر ل سنطرل أبرلباني ان كے جهادى مضامين اور معاملات رہا ست سل ن كى بنقاعده مکی مرافعات کی رپورٹ کردئ » ارهرم سامال سجری مطابق ۲۷ راکتور ۱۸۸۰ ع کو و در الله ملی سے علی و کردیئے گئے اوران کا خطاب نواب والاجاہ امیرالملک ضبط کرلیا گیا . اور ، ارضرب توپ کی سلامی میں موقف بوگئی۔ ۱۹ فروری سلام او کو کلکتے کے اوا ب عبداللطيف فال مرا والمهام مقرركر عصي ك اوران ك بعد مكم جولا لى سلاث المرع كر ال المصاحب اور مير الم وسمبر الماء كونستى التيار على صاحب كاكوروى ملاركها مقرر موتے مولوی صدیق صن فال دوسروں کی حکومت کو خاموشی معظم الکھوں سے د كيفة تف مر وم من ماركة تف مولوى صاحب طرد على شكايت سار علك س تقی۔اخباروں نے اُڑادی کے ساتھ ان کے متعلق مضامین عیامیے - حوا تھوں کے بحيثم خود دبيمهے بنیا پند اود ده گھنونے ہی ایک مضمون اور معرول خطاب کی اربح طب کرنے اٹنا کئے کی حسب سے مباین مزکورہ ما لاکی ما ئیر ہوتی ہے اوروہ تخریری اسس وقت را قم كي مين نفزين گراس حال سے كراپ سے فرز غراف الصفى الدول حسام الملك سیطی شن فار صاحبها درسے جا کینے ی اخلاق علم دوست بزرگ میں را قم کو نیاز صل بے حب وہ براشعاً رومضابین جودم کابیا ولئے ہوئے ہیں د مجھتے سلکایت كرت اوراش كے جواب میں احقر كو تدامت ہوتی اس لئے منیں ملھے گئے۔ مجھ افوس ہے کہ کلیم صاحب کومولوی صدایق حن خاصا حہے برا و سے جوسکا

بیدا مولئی تھی اس کا تذکرہ کرنا ٹیا گرمی محبور تھا۔ مجھے کہم صاحب کی عالی گی کے وجوہ وہ ساب
بیان کرنا تھے اور جو کہ بعبو ایا سے جلے آنے کے باعث بھی واقعات تھے امذا بغیران کی صرحت کے
اس واقعہ کا اکتفاف و شوار تھا۔ اور مضاکھ نہیں ایک نے دوسرے کے ساتھ جو بھلائی بڑائی کی
ناظرین کواس کی اصلیت سے آگا بھی جوجائے گی۔ مولوی صدیق حسن خاں صاحب میں جو خوبا
ناظرین کواس کی اصلیت سے آگا بھی بھی عدر نہیں ۔ امذا ملصقے بیں کہ آپ سید سی جے انسے ذی علم اور
میں ان کے تسلیم کرنے میں بھی بھی عدر نہیں ۔ امذا ملیقے بیں کہ آپ سید سی جو المب نے میں میں مرتب میں واقعہ بنے والبیف بیل
میات ذرین وطلب سے فیے زندگی کا حصم کم میت خل یعنی کتب بعبنی و تصدیف و تا لبیف بیل
صرف ہوا۔ تھا نیف بیں تعین کی جو سے خل بی کا جو بھی کہ وہ وہ برس کی عمریں اس دار فاتی سے نتا اللہ خطاب بھی ملا تھا۔ آخر و وہ وہ برس کی عمریں اس دار فاتی سے نتا ال

كيا فِنْوَرُّرْجِمِ ان كَى مُغْفِرْت نَزائ -

علیمهاصب بسومال سے استعفا دے کرمیب وطن جلے آئے ہیں تو جا بجا اس کی بہر ہوئی کرمن علیم صاحب بی برولت مولوی صدبی حسن فال کوع وج حاسل ہوا تھا وہ آئی کی احسان قراموتی اور بے اعتمالی سے ترک ملازمت کرکے خار نیشن ہوگئے جگیمها دیکے موز احسان قراموتی اور بے اعتمالی سے جا بجا کرسٹ شروع کردی۔ مولوی محربت اصاحب نے نوام باللہ سے حیدرا با دمیں سلسلہ جنہائی کی کانپورسے مولوی عبالرحمٰن خارصا میں سلسلہ جنہائی کی کانپورسے مولوی عبالرحمٰن خارصا میں مامید نوام مواجب منائی سے واب کلب علی مامید مولوی اور قانواب میا میں مولوی عبالرحمٰن خارمالی میں مولوی عبالرحمٰن خارمالی میں مولوی اور قانواب میا میں مولوی مول

نهاب مدوحدے کها جاتے نیستی عنات سیرے او مہتم رماس رسنكه كره وكلم صاحك للآني برآماده كركي متوا ترخلوط مجوائ بيشر ككي صاحب كوآ رماست ندمونے کے باعث وہاں جانے میں تا اس تھا گرجہا را صری کر آپ سنگر حی صاحب بهاور طوی سی ال والی راست نرسنگ گرطه نے جورش فیامن اور قدردان ابل كمال تع يوكر حكوما حب كى ببت سى خوبال شن يك تق بيدا حراركياب اس رباست كي طف مع خطول كا مَا نَا مَدْهِكَمَا اور اكتاليس خطوط طلبي س أصطح ك ١٢٩ بهرى من حكم صاحب شا ه كا دست رسنگ كراه تشريف سے كئے جس وقت مارام صاحب زمنك كرويك من مواتورا مصاحت والاعكم صاحب مل كوانا زرك تحقا ہوں اپنی عمر کا راحصہ آنے بھویا ل کی خرخواسی میں گزرانا مگرافسوس کرصدی صن حال کی وجسے وہات کی قدر نبوئی ہے کی مذاقت ولیا قت کی فاص وعام میں نمایت شرت ہی عب كاتذكره من المراست كالمول عرض وه اسى معركى توقر وكرم كى التى كرت رب اورابني اس مفع كو آخت ك نباه ديا جب مهى اينه ياس تلات تو تعفيم كے لئے الاخا منرب نیے آٹر کراتے اور مرطرح حفیفر مرات کا خیال رکھتے بمبتی وغرہ کے نمانت فرت وأسائس محساء عراه المكف رياست نرسك كراموس عكيم صاحب كي لنخواه

ک مهارا جربرتاب سنگرمها در کوسید کری کے فن سے کمالی شوق تھا اور کا کے اری و قوامین سے بھی مور و آن طور الله مو بره کافی رکھتے ہے۔ استرااً ان کے دقت میں ریاستے کی برصیفہ میں نایاں ڈی موٹی اور ششششاء عمی ملکم منظمہ میں نتان عطاکی آگیا۔ را جورت رمسوں میں سب کیلئے آگئوں نے والات کا تصد کیا اور سخششاء عمی ملکم منظمہ منظ علاوہ خوراک وسواری کے بین سور و پر با ہوا رمقر موئی حکیما صب ہمراہ اُن کے رفعا و اور عدام کی ہم اہ اُن کے رفعا و اور عدام کی ہم اور است آئی عکم ما جب در است آئی عکم ما جب دبیا ہمی وطن و غیرہ مار میں کا در اور علی کو اوا دبیا ہمی وطن و غیرہ سے نرسنگ گراہ جائے اور در ایست کی سرحد بر تھنجے ہمی ہم امراد او علی کو اوا در ساب کا راہ صاحب بھی صاحب ہمی کے واسطے رایست سے بھی جاتی جو بروانہ تھر رحکم ما ایک واسطے رایست سے بھی جاتی جو بروانہ تھر رحکم ما اور مان منجانب رایست آیا تھا آس کی نقل میں ہو۔

## نقل مروانه مها دا جرصاحب نرسك كراه نبام عكم صاحب

مخدوم كرم مطرتفضلات الم حكي فرزندعا حسة. زا دغناتيم نوازش مامة كما مورضهم راكتوريث أاع نهماه مذكوركوة يأجاب راجصاحب مبا دركورن بحرف سنا دیا مگرانفاق سے آسی روز خاکسا ربعارضہ تب ولرزہ متبلاموگیا مین مسل ہوئے رالعالم قطع خط محكم را صصاحب بهادراك طلب مي ارسال كئ اوراب تشریف آوری کا وعده فرات بین گرمنوز به وزاول یی دراجه صاحب بها در کی طبیعت از علیں ہے روز قرہ آپ کا انتظار کیا جاتا ہے اور توقت آپ کا باعث خفت خاکسارے آنا راجها صب بها درنے ارشا د فرا ما کمشا پر عکم صاحب میری تخریکا انتظار کرتے ہو گئے۔ اللہ باعت انع من وقف كرته بين سوآن كي طلب من بروانه بعيمدو ينيا نجر مسلح حضور رکارکار وا مذخفی آیے نز د کی بھیجا جا آپر آپ باطمنیان کال تشریف لا ب سركار بهارك فارسي طلتي نيس عافية اس واسط بندى مي وشخط بين اوربيان كاردار ہندی کی زایہ ہی اور مبلغ تین سور و پہرائے نزد کے بیٹنے ہیں اور سرکارنے ارشاد زا كه جو كيمه زاير صرف برات كاوه آب كو دما جائے كا اور روز روا بگى سے تين سورو بېركل سواے خوراک ماہوا رمنظور فرمائی اورسواری ومکان وغرہ سب سرکارے سے گا ادا وقت تشريفية ورى بيال كے درباب العام الصحت وغيره المواحد أب خورسط كرا اورتشريف، ورى مي آب بركز بركز توقف نه فرملي تقورى تخرم ومعت تصور ولي ناله والسلام مورضه واكتورنث أياء أكسار محيما يتصيبن تمم رايت وسنكرك

حکیمصاصبنے نرشکہ گڑھ تمنیکر رام صاصب کا جوعلاج کیا وہ ان کے فراج کے نمایت موافق آما اوربرت مي معيد نابت موااس وحب راج صاحب عمرصاح على براء معتقد بوكي اورب عدا خلاق كيسا شيش آفي رب عليم صاحب كابومغرز مهان زنك كره عاما اس کودہ فٹن برسوار کرائے نیا برسر لے جانے اور اپنے بھائی نیدوں میں تھا رف کرائے وت رام صاحب رمایت راج گرمه تشریف کے گئر امرام ماحب والی راج گھ المع جوالن كويك عدى بعائي تفع عكيم صاحب كو كموايا اوروه بعي كمال اعزا زس مين كيف راج گرا دسکے فرط نروا راجہ موتی سنگر مسلمان ہو گئے تعے اوران کا نام نواب مح علاقت فان قراريا يا تفا راج صاحب يوت ميان تمس الدين عرف بن صاحب وبعد كوو بال فرال روا موت أنفول في ازرا وعزت افزا في حكم ماحت سانوم معمر كما أكما با. اگره چکیم صاحب نرسنگه گره می تعبید طبابت ملا زم تھے گر در حقیقت نیایت کرتے تقے معاملات رایست میں اکثر مشورہ وہا کرتے وہاں کی انتظامی خرا ہون برہنایت آزاد ے رامصاحب کو توج دلاتے رام صاحب سب فرباں میں گراکے عیب مقا تر م ک تنراب محاوى بو گئے نقط اوراس کے متیج مں مرشم کی خرابیاں بیدا ہوجا بیش جکیو صلب راصصاحب کواکٹر زمانی سمحایا اور ترک شراب برمجبورگیا۔ آنفوں نے وعدہ مبی کیا مگرا ہی عا د ت نا جارتنع آخر حب حکم صاحت و کمها که ان گی بیما د ت منس حموت سکتی ا و ر رياست كاكام خود منيس كرسكتے توخيال كما كم كو تي متدين مائك نستا مقر مقر آمو تا كه رباب يكو ر رنی ہو۔اس ارہ میں جب حکیم صاحبے زور دیا تو رام صاحبے منظور کررا او حکیم صاحب والمبرماحب كورليكيل المحبث بها درك إس حواكم صاحب محيوت بهاني نشي ميرا ولا والم وفلير رئنسي كالح ولمن كم شاكر د تف الله الم المنتي سبورس احنط صاحب

دل کے رئس ہیں۔ وہ ایک ایسالائی شخص اسی مرد کے واسط عاب متے ہیں صب سے اس نجربه عاصل ہوا ورخو دعدہ منظم کارگزار ہوجائن ۔آپاٹے راحرصا حتے پیھی کمدیجنے کہ ہم ان کے اس بات پرسٹ کر کرا رہیں کہ وہ ہم پر بھروسہ رکھتے ہیں بھم حتی الامکا ن ان کے ا ورنیزان کے خاندان اوران کی رہاست کے فتے ہمت اچھا سلوک کرننگے۔ آپ کومناسی کہ جلد زسنگ گڑے وائیں جاکر یہ سب حال راج صاحب برطام کردیئے اور بعد دسمرہ کے آن کواپنے عمراہ بیاں لائے سردست ہم کسی طرح کی مداخلت مناسب نہیں سمجھتے صابحا پولائیل ایجینٹ صرف صلاح دیا کرتے ہیں ا درجب تک پوری بوری ضرورت نہمیں آ کے راخلت میں کرتے وہ ہمیٹہ تمام ساز شوں سے علی دہ رہتے ہیں فقط آپ کا شیا دوست ولیم کن کید ۱۸ اکتورست ۱۸ مقام اس کے بعد پیم صاحب اعتبالی سہورے ٹرنسگ کراھ والس گئے اورصاحب بوسکل کا ز با بی فا سرکرکے وہ خطعی راصصاص کو دکھا وی ۔ بوں ہی وہ ہمیشہ حرخوا ہی سے راجیصا کونیک سلامیں زبابی وتحریری ویتے رہے اور ماوجو دان کی عفلت تے جہاں تک بہت ما مب بونتئیل انحنیٹ کو بھی راضی رکھا۔ راح صاحب کو اسی غفلت رچکی صاحب نے جو تحریری مضمون آن کو بھیا تھا آس کی نقل بہاں پر درج کی جاتی ہے۔

مها راحب صاحب نرسک گره کوهکیمها حب کی تجربری ملح دی عشخص کانک کھائیے اس کی خبر فواہی فرض ہیں جاکہ سرکار کے منزا رول لاکھو روبیہ کانفصان د کمیتا ہوں۔ اگر حبر مجکواس سے کچھلی نہیں مگر ممیری سرشت السی واقع مہو کہ ہے کہ کسی کا خصوصاً اپنے سروا رکا مذافقتان و کمیا جاسکتا ہی نہ اس کی بدنا می کو بر داشت کرسکتا ہوں۔ اور کچے مکن نیس تو اس قد رصرور سے کہ سرکار کو اس کی اطلاع کرووں یلے بھی حیٰد با رشراب کی مضرتوں کے سلسان کی کھیے حال گڑ ہمیشن کر حکیا ہوں ۔ اس و جس قدر باد آتا ہی منراروں حصہ سے ایک عصہ ت*زیر کر*نا ہوں۔ سرکار ز راغور سے سرکیں فا ہر ہو کہ قدیم زمانہ میں بڑی بڑی رہاستیں غفلت سے برما دِ ہوگیں جن کا `ام ونشا بھی ہاتی منیں ہے۔تواریخ کی کنامیں ان حالات سے بھری بڑی ہیں جن ریا شنوں کے وتكيفے والے موجود ہیں آن کوخیال فرمائیے کہ غفلت سے وہ کیسی ثناہ ہومئن سیسلطنت جس *کے زیرِ فر*ان تمام منب*روس* تبان مع افغانشان تھا اورغلبہ وشوکت اورجس قدر قعرج<sup>و</sup> خزانه اورجوا مرات وسامان موجو د تقامشهوری وه اسی بربا د مولی که شا مزا د ه جواک اوربها درشاه انخربادسشاه دملی زنگون میں بڑنے ہیں ا ور ایک ایک میسر کو محتاج ہیں۔ ککھٹو کا حال توسرکا رکونھی معلوم سرکہ بوجہ اسی غفلت کے ملک جین گیا۔ واحیالی شاہ مثل قبر وں کے کلکہ میں طرے میں کسی اس کا اختیار نہیں رہا اور حیو ٹی ریاستوں کا عال تواپ کے گویں گزرد کا ہو کہ حب نواصاحب را حکوظ میں نسبب عفات کے سیز ڈنٹی ہوکئی تووہ ایک بولہ گھاکسس کا بھی بغراحازت سیزنڈنٹ کے ریاست سے نہیں لے سکتے تے حب تک سیزندنٹی رہی گو ماغیری رہا ست بھی بدب سی رہاست می غفلت ہوطرح طرح كخطح ا ورب انتبغا مياں مونے لگيں اور رعا يا كوئليف تھنچے توحاكم وقت برلا زم ہوجا با ہے کہ اس کا نترفام اپنے ذمہ ہے اور رئیس غافل کو بے دخل کرفٹ یا ہے زرا متوجہ موکر انبى رباست كاحال محبيث مرامضات الاحطرفوائيس كدكميا موريا سي خزاية خالى روبيجعسا كا نہیں آ با خور آسکے کھانے اور ٹانی کا اسطام نہیں۔سامان بحوثی دباجا آ ہم گرجن لوگوں کے واسط دبا ماناہے آن کوجو تھائی عبی نہیں متا اورجس قدر را ہے وہ تھی خراب کر پڑے گا

ہمی ہمی حال ہو **زی**ودات مجواہرات خیانت کرکے بدل ڈالے سرکا رکواس کی اطلاع مھی ہو گر کچیرتدارک مزمبوا- جوامرات و زبورات کاچیره اورتیا اورنکھاوٹ بھی دفتر میں نسرموحوا حبساكها ورر پائشتوں میں دستور بركہ بے تعلف تحقیقات ہوسکے۔ الازم خرخواہ و مرتفاہ اورخانت کار اورکارگزاروناکرده کارسب سرا برمس سی می امیاز نیس معایا تیاه موتی ما ہے۔ چرباں موتی ہیں۔ ڈاکے بڑتے ہی اوگ آوٹے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں فرما وی مقدمه والے معینوں برسوں ارے ارے بھرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی آر زوس مرکئے گرآپ کوخبر نہیں ہوتی مند ولسبت کو ن کرے جن لوگوں کا سرکار میں تج<sub>ھ</sub>ال خرمد لگا بو سالها سال سے بھرتے میں کوئی نہیں او بھٹیا تم کون معو۔ سرکا ری لاکھوں رومیہ لوگوں م قا بل وصول ہو کاعذات اس کے کیڑے کھائے جاتے ہیں گریروا نہیں ہوتی۔ مذکوئی سرکا کھ عكركومانيا بونتكسى كوكجيراب كاخوت بويشخص اينتي آب كوعاكم جانيا بهويجا يؤرون كاجوكجير سرکارے مقرر ہر اس فدران کونہیں ما ایعضوں کو توصرت کھا س بھی نہیں ملتی بھو کے مرتبے ہں۔ زرا باغات کے ہیلوں کو تو الانطار فرائیے کہ کباحال ہے۔ جانور وں کے با مدھنے کو ىذرسيا*ن چى ىذرىينى كومكان ن*ەنعل نىزى مەشىم تراشى كاپندولېست بى<sub>چ</sub> ماينى بىمى دفت يېر پورانبیں متا۔ جوسامان گھوڑوں اور ہاتھیوں کا سال ببال تیار موتا ہی۔ ضرورت کے فت اُس کالھی تیا ہنیں منگنا جو حیٹیاں خوراک وغیرہ کی ہوتی میں اُن کا پورا سامان کہجے کسی کو نیس مترا وجس قدر مترا ہو نہایت خراب اکثر قابل کھانے کے نہیں ہوتا ا ورسر کا رہے پرا برایا جاتا ہر اور قبیت بوری اتھی جِرکی کی ماتی ہے۔ ببرے والے جن کے متعلق مکل کی خاطت مان رال میروه ا دنی ارنی چروں کی چیریاں کرتے ہیں گیشت والیے جو رعایا کے دائشطے سقوریں جود چورماں کرتے اور کرائے ہیں۔ مسافر اور غربیو اکم تنگ

كريح حبركسى سي مجيماته بي مجبرك ليتتربس يتين روبيه كاسيا بهى سجائے خود حاكم اور رئيس شهر مجم كوعشي اوركبهي خانه كي تعمير سين بنزار إله وبيه المبوا زجرح بهوما سج اورسركار بذات خاعرًا ملى طرف مبت متوجر من اوراكثر الإعطه فرماتي من اوركئي اشخاص اس كے متم اور ديجينے والے بھی ہیں مگر حالت ہیے کوسرے سے اُس کی بنیاد نہایت ہی کمزور ڈوالی کئی اور آتا رہ ہے اس برلا کھوں من کا بوجہ لداؤ کا لا داگیا بنیا داس کی مرکز قابل اس لدا ذکے مذم طرّه بدكه چه نهایت بی خواب را كه ملاجوالیا جاماً به بجائے میں روز کے ایک وزیں گٹھ تیار مبونا ہے۔ بوج موٹا مہونے کے انتین ایس می خوب وصل بنس ہوئیں۔ اسپی ڈاٹ کے عرف کا عنبار نسی گرجانے کا نمایت ہی خوف ہے۔ انتش نہایت قام اور کمزوروشلی ہوتی ہ عزدورول كواجرت اورجونا بتحروالول كوروسه وفت برنيس ملآ-اس سع مبت خرابال ہوتی ہیں علم کاعجیہ جال ہے مرشخص خود مختا رہے جب ایک سیخص خرمدنے والا اور فيصل قيميت كرنے والا اور مشي كرنے والا اور قيمت دينے والا اور خرج كرنے والا اور ما فى ر کینے والا موتو عراس کا حال کسوں کر کھا ہے جب خود علے والے بٹوارہ ا ورستا جری كرنے لگى توسركارى حجى ميں كيسے اصافہ ہوا ورخور دير ريند سوسکے۔ بھومال اور راحكرهم ک رہے۔ بیتر خوش انتظامی سے کس قدر بڑھ گئیں بیاں روز بروز حمیم کی کمی ہوتی جاتی ہے کہنے دغیرہ میں مزار ہارور پیوا فق جمع قدم کے قابل دصول میں اور کئی سال وصول ہی ہو پيراب چوڙ ديئے گئے کو ٹی نس وجيا ۔ پوری حمع نعض گاؤں کی اُڑا لگنی اور سنراکو اس كى اطلاء نعى بيونى مُركحة تدالك منهوسكا- الس من سب لوگ متعن بيوكرنوب إنسار ين- اكد دك رك ويتى كرابى افي المالك موافق ويا بقى بن سركارت محكمت على شطور كراسية من اورص لوگون من أسين من كيد علاف و نفاق بروا اير و «

مدے سرکاری کام کو تکاشتہ ہیں کوئی پینس خیال کرنا کہ آیس کی عداوت سے سرکاری گا بكرًا طآم ي سركار كي خرخواي اورنفع كاكسي كو كاظ ننس- اجمي عيد روز موت اك سركارى كمورًا اوراك اونش بهار مبوكر مركما أنين وطاراً مذكى دوا منافسيب بولي . سرکار کے مزاج میں کمال طم اور مروت ہے اگرا تفاقاً کوئی مقدمہ کسی کی نیک حرامی اور تغلب ورخیا نے کاسرکارکے کا نوں تک بھنج بھی جاتا ہے تواس کی میب میں زمانی اسی و غصه كرينيتين اور كيمة تدارك نهيس موتا وبي تنخص لعد خيرے بھراينے كام پر سجال مهوجاً أنجم ان کارر دانتوں کے باعث کسی کے دل میں سرکا رکا خوف نہیں رہا ہے خوف انبا کام كرتي بن اگراتفا قاً كونی شخص نیا خیرخوا ه متنام سركار بن اجاما بری ا ورانتظام كراچا شام نڈ سب تمفق موکر ہاں اور اصلی سے تدہر س کرکے اس کو علوا دیتے ہیں۔ مُصْرِ اُن نیس میتے ا دنی ا دنی شخص احنی می حموی نالیش فر الرکر کے اور سرکار سرزور ڈال کر انیا مطلب تكال كيتي بي ا ورحقيت حال مقدمه كو احيط صاحب بها دركي ضرمت من سركار كي طر سے بھنچے ہیں دیتے۔ سرکار کا الشی ا خبٹی میں جاتا ہے اس کو جائے قیام اور خوراک کا سے متی ہے سرکار مظالش کرنے کی عضیوں کے مسود سے اُسے لکھے لکھائے ملتے ہیں کسی تکھنے والے کی می صرورت منیں ہوتی صاحب ہا درکی کمجی کے آگے اوط جانے اور عن مجاید کی تدمرس می آس کوخوت محجادی جاتی ہیں۔ درحقیقت ریسب خرا بیاں آپ ہی كى غفلت سے بس كرآب كا دل كبوترون اور جا نورون اور يومروغره كھيلوں مل ورمنى ر لگی اورسیرونسکا میں تونیروں انگاہیے گررہاست سے کام میں ایک دم سی ننیں لگتا کام <sup>کے</sup> نام سے دشت ہوتی ہے۔ تد بریل ورصلے ریاسے کام کے نالف کے نال کر سروز اکل كل برِّمَال دينية مِن اوراس آج كُل برِّمَا ليني سي هزا رون لا كمول روبيه كاسركار كا اوم

لوگول كالفضان بهوماپ اورسركار نه خو د كام ربايست كا ديكيمتے بس اور نه كسى تخص بيوشيار<sup>و</sup> كارگزارو دبانت دارك كرحس برسركار كا اعتبار بهو كام رباست كا تعلق كرتے ہيں۔ يوكنو كر كام هيليه اب نتيجه اسففلت كاجس كاحذانخوم ستدخوت جدرطا مرمون كاسي اورجق نبال ت يدوعا بوكه وه مقلب لقلوب كي دل كو دا سات بهوده كا موست تفردس ا ورريا کے کا مرر رجع کرے۔ اگر خدانخواست اس حالت رہی اور باوصف ایسے ایسے صاف صا عض کرنے کے بھی آپ کواس عفلت سے ہوست یاری مذہوئی توبے شک آپ کی ریا ست سپزنمنڈنٹی ہوجائنگی اور تنخوا ہ آپ کی بقد رصر ورت مقرر کردی جائنگی بھرا کی بیسیہ کالمجانب رما ست میں اختیار مذرہے گا اور تمام جمان میں آپ کی برنا می ہوگی اورسب مصاحب اور متوسل کے جدا کردیتے جائینگے اور ایکے پاس برانے ایکٹیکے اور وہ خود بھی برحربے فتیاری سے نزدمک نہ آمینگے نہ اس فٹرر مگھیاں اور گھوٹے اور جا نور رکھنے کی کنجائش ہوگی ا<sup>ور</sup> نهٔ را را بهی اور شکل کی بیره خاطنت رسکی سائے وشمن برخواہ جواب دوست معلوم ہوتے ہیں ا درآپ کو زباده غفلت میں ڈال دیتے ہیں وہ ہی خوسٹس موکراتپ برطینے تشنیع کرس گے ا در فیرخواه دوست جن کااب بھی دل حل رہا ہم تنا ہ ہو کرا ور زیا دہ سرنج وغم میں مثبا ہو سکے کسی کا کھھ نہ گڑھے گا آپ ہی کانفضان ہوگا۔ ابھی ان خرا ہوں کی صلاح ہوکتی ہوا گرا ہے کہ منظور موا درا بیمنسد مبوطامیس تو نذارک اُس کا اُسان ہی۔ بھرضد روز میں کوئی "سبیسر نہ ہوسکے گی صورت اصلاح یہ ہم کہ آپ سے شراب بھوڑ دینے کی بالکل توقع نیس رہی ہی شراب ان سب خرابیوں کی حرمبی اور تام نقصانات دہنی و دنیوی وجانی و مالی اس سے بیدا ہوتے ہیں نہ آپ سے یہ بوسے علی تھوٹری مقدار میں بیٹین ٹاکہ برجے برجے نفضا بن زمو<sup>ن</sup> لهذا اب آپ میر تدمبر کریں کراپنی طرف سے کوئی کا مدار پوششیار دیانت دا رمستندر دما دار

رعب والاخوب موضم محبكر مقرر كردس اورانجينط صاحب كونسي رس كي اطلاع كردين وا اس کو پورے بورے اختیارات دیں کہ وہ سب خرا بدوں کی صلاح و انتظام باختیار خود كرسك اور حيدروزتك أكسى كاستكوه وتنكابت اس كے خلاف لل تحقيقات ومتوت كے نسني اورس كامير آب كونتك مواس كويميلي خوواسي مستحقيق ودرمافت كرلس. دوسری صورت بیرے که خید مقرر نیج مقر کرکے انتقام ریاست ان کے سیرد کروس اور اس کی اطلاع بھی ایجینط صاحب بہادر کو کردیں متسری برہے کہ ایجینط صاحب بہاور ہے درخواست کرکے مثل ربایست مقصو دگڑھ کے آپ ایک متدین و کارگزا رطلب فرماکر مقر کروں گرمہ صورت اکر اول دونوں صور ہوں سے ناقص ہے گرسیز ٹنٹرٹ کے مقرم مونے سے میفی اتھی ہے - ان صور توب سے جومنطور مواس کی تدبیر تھی احقرسے درما فت فرما کر کارروائی کرس اورابھی اس کوکسی رظا مرند کرس ورند بہت خراب ال طرحا تتنكى اوركجه مذموسك كأراكرحلدان صورتون سنتجير كزنا منطور مبوتو نبها وربذرافم كونعي بنصت فرا وس كرخدانخواست مرحو محدخراني واقع بهوگی آس بي اسيكے سب مصاحب به مغرز الازم بزمام مونگ كرسب ما لائق تصحكر رئس كوخوشا رس عفلت مي ركها اورا گا و ندکیا اورائینے فائدہ کے لئے راست کوتباہ کیا یہ مزنامی محکومنطور ہیں۔ واکروض بیا ہے المعي اخارس كمحه حال رماست معا ول بورجعي كرآيا ہے وہ بعينه مطابق حال رمايست نرسسنگ گڑھ ہے ہو آس کو بھی سرکا رضر وربغورس لیں اور آپیج رزیڈ شط صاحب ہما در کی جرارقت بصت صاصر محسترالب نے درمارس شرحی تنی اس کوئھی ساعت فرا دیں ہ ع صاحت ازداه دول زنشی و دل سوزی تاامکان راصصاحب کی فیمانیش اور ر ما من کی معددی مے شعل اصبی تک محرتی تدمر آشا ندر کھی مگر رام صاحب با دہ عیش

میں کے سر سر سر الرح کے مواملات ملی سے باقل عافل ہوگئے۔ مبرار حگایا نہ جو کے گزت نہ است رہا مع عقلت جوائی ہوئی تھی اور دور ہروز خراباں بڑھتی جائی تقیس۔ اگر حیکہ جوائی حسب سر الرح الرب و معالیت دی الرب و میں مالت دی افران کے حسب سر الرب الرب مائی مور کر در اجساحت مقر کیا گراپنی و ہی مالت دی افران کی خود در سب مبراری نہ اختیار کرے یا کسی لائی دیا ست دا در منظم شخص کو اپنی طرف سے مقیار مطلق نہ کردے کا م میں جل سن الرب کی خرد طام کی خرد طام کی خرد کا مرفی خود کی تحریکا مرفق نواز خود سے مقارم طاب کی خرد کا مرف کرا در الرب مائی کیا اور دا مصاحب کی طرف سے احمدیان دلایا خوائی صاحب بھا در کو حسس نور و ابنی ملائی گراپنی کا علاج عقلت سے ما پیسس مورکو اپنی علمی گی کا تعمل دو کا کرد وائی حیدے کے مصدات سے الردہ کرلیا ۔ اس دوران میں دور برد در برد در برطی کی نا ربک بڑھنے گی اور داس مصرع کے مصدات سے الردہ کرلیا ۔ اس دوران میں دور برد در برطی کی نا ربک بڑھنے گی اور داس مصرع کے مصدات سے الردہ کرلیا ۔ اس دوران میں دور برد در برخی کر برخی دوران

كو دياب كرسركاركون دي اس كاكيوهال زماني سركارس بيان هي موحيكا مراجعي تك أك استعفى كين كرف كى نوب سي آئى - روائكى كالصمم الاوه بي استعفا سمنطور سواتو رخصت بی بل جائے گی گردنت روانگی ایمی تقررنس موسک فصد تو سیمی که ماه وی محجه يا اول محرم الحوام ميں روانه ميوں يسر كار كا قصد تھے سيہو رجانے كا ہى عجب ننيں كەكمىس كم سيهور يسطع حاما - محصر روا على كي نها بت عجلت بح- گرشيت الهيد كا حال معلوم انس -آج كربوم حارستندي اصماحب كوعاطب سيخار آكيا ورزقصد تفاكرام وزور واب احازت روائلي علل كركے بعد عانتورا ماريخ روانكي مقرر كردتيا اب من وقت عتى تعالى كوشطور م صورت روانگی ہوگی- بیاں آج کل صدید انتظام ہوا ہی راجہ صاحبے ایجنظ صاحب مسامخنی ایک الم کارطلب کها تفایا نی ایک صاحب مولوی کرامت حسین صاحب الممير نرب ساكن ننتور علاقه نواب گنج باره نبكي مقرر كندگند دوسوروسيز شخوا ه بعدي ادي بوشیار و کارگزارس - انتظام صدید لطانق انگرزی شدوع کیا بی غرهٔ محرم انحام دران راست معنی نیات کا کام القرم با تام با ت و کھنے انجام کیا ہوتا ہے۔ انھی تو را حصاحب بہا دیکی مرضی کے مطابق کام ہوتا ہے۔ ہے بوجه وجدع صديك وسے استعفاد برماسى كرراج صاحب بها دراس كوالت بس مضمن

ک مودی صاحب مردح کی مازمت کابدا ترائی زمانه جو آب ابنی فابلیت و کارگزاری سرتر فی کرکے انگوت کی جی برنواز مورے اورجب اسطال لیک و شخص شام برم یہ تو برسٹری اختیار کی او دیکھنو میں بمقام تھے راغ ایک مدرسدنسوان جاری کیا تعلیم وغیرہ کی نگرائی ٹری سرگرمی سے اپنے ذمہ کی باعثها رخوشش افعاتی وقولی مو میں حصہ لینے کے ملک بن شمرت و نا مودی عامل کی تی صدحیف کہ 19 امری علاق مروم بی بنیند کودار دانا کی صدحیف کہ 19 امری علاق بوم بی بنیند کودار دانا کی میں سے در گرائے ملک بھا برم سے میں ا

آس کا لوگوں کی زبانی مشن لیا گور جو اکو نمیس شنا بر حال خداب لقائی آن کے بخار کو دفع کردے توجی طرح ہوسکے منطوعی استفا یا مجھول خصت روا کی کا ارا دہ کروں کہ پھر بیداس کے ایک وصلے خطیس جس بر جکی حاصب کی ہمرس بنت ہیں وہ لکھتے ہیں۔
مذاب کے ایک وصلے خطیس جس بر جکی حاصب کی ہمرس بنت ہیں کو کسی امرکا تعین نہیں ہو ایک ہوجا بی گو تقدیر سے زبی حاصب اور کھیر راج مصاحب و راسی تدبیری کرتے ہیں کہ جاتے ہیں اور کھیر موت سے خاکف بھی بے حدیث فروی کے علاج کے مصنع تعدیمی کمیت رہا دہ ہیں ممکر اشران سب امور کا طا بر نہیں ہوتا۔ گر تلب کا گربی حال ہی توانی و دن دفعتہ مواسکے اس ممکر اس کو از ایس کرتے اس مرکز اس کی عال ہوتا ہوتا کی دن دفعتہ مواسکے ۔ اسی بدنامی کے اندیشے سے اکثر تصد کرتا ہوں کہ حیااً وَس کردہ یہ امرکوا وا ایس کو ایس کو ایس کو اس کا عمل ہے ۔ ق

زام کا دل نه خاطر میخوار تو را سینے سوما ر تو مبلیجئے سوبار تو رہیئے

را قَمَّاتُمْ فِرزِنْرَعِلِي عَنِي عِنْهُ ان نظوط کے مفہون سے ماظرین کو وہاں کے مفصل حالات کی تعدیق مہر جا سکے۔ بالآخر ان بور و است کا مال در اور اور اور اور و اور و اور و اور کا انتقال می مولیا اور و ا

مسی دوحکیمِصاحب کی وجیسے تیار مہو ئی تھی آس کے متعلق جورو میہ ہا تھی رہا تھا وہ حسکے صاحب نے بعد جے اُنے کے برانعیہ اجنٹی وصول کیا بمسس کا رروا (لقيد حاشيه صفي ٩٤) موصوت كے ساتد أيفوں نے بڑے بڑے جرنوابی كے كام كئے اور احرصا ان بررتسيانه عناشين فرما مني - را مرصاحب كو بج گدارك الاب مي كشي سن كرف. كه و ت جب كر و ه غِفَّاب بهِ مَنْ حَاتِّے تقے حِس طِن نثاری سے آپ نے کالاشہور ہے۔ اس کے صلای ہمارا مہ سامعہ نے ا کی گران بهاخلعت مرحمت کیاتھا۔ مهاراج جو بپوراور مها راج ٹرسنگر گڑھ کے ابین مراسم اور قراب مید ا كراً ف ك باعث بهي بهي موت - مهاراجه صاحب والي جرمور ف دربارها وسي اين بها أن مهارا جركت فأمكر ك التحسي علائى كراه ان كوينوا التفاعير شرشرت صاحب يها ونى سيدريك ويى وسدار السروري به ملازمت ترک کردی - اصلی وطن آپ کا بچها ونی مساگرتها ان کے اباً واجداد ندر قدرسب سر مرس ملر موال کے قلودار رہے تھے بعدا تنقال جمارا جرنسگار کرطھ راج صاب ماج گڑھ نے سافٹ اعرس الن کوا ہے ہاں بلاا اورنهات قدر کی بیزت صاحب علی علی من طاق اور تهذیب داخلات بی شره آ فار بین والبیان نرندًا يُرَاه وراج كُواه سام إغرض كے لئے كلية خبركمنا بهشه آپ كاشفار را يطبيها سب كو برّی تے تعلیمی کو اور محبت سے آپ خط لکما کرتے تھے ایک خط جس میں انھوں نے کچھ اپنے حالا کے نکھے میں بعز درت روز کا حكيمصاحب كوتخور كياسى ودهكيمصا حنع أسركا جواب راقم سي مكها كرنشتى صاحب كوارسال كيا تقاوه وارج ذيل منه فقل خط نشي شيخ عبدالغررصاصب وف والرلال صاب مخدوم وكمروم عظم خاب حكيم سيد فرز ندعلي صاحب إسام الطافكم سيبسلام مسنون الاسلام واخليارس ملاقات مبا بجت آيات فلاصدم ام أكرا محديثه على احساية، عاصى ملح اليخرو دالمي بالخرد ركاه مجريبا لدون

ملاقات مباهجت آیات فلاصد مرام آنکه الحدید طی اصابه، عاصی میا الخیروداعی باخیر بررگاه مجرب الدول جورسی میا الفروداعی باخیر بررگاه مجرب الدول جورسی میا این میاند والی الجراه شفی الدول جورسی میاند والی الجراه شفی المنا و میاند میاند والی الجراه شفی المنا و فرانی گزارشی المنا میری تحریب اطلاق و مروت اوصاف منصرف میری تحریب میان میرسی تیم المنا میرسی تحریب میاند و میاند تا میرسی تحریب المنا میرسی تحریب میاند و میاند تا میرا و میرسی تا میرا و م

کے نتبرت میں درخواست وکس رہاست نرسنگر گڑھ کی حاسشیہ پر درج کردی گئی ہی۔ نرسنگرگڑھ با اختیار رہاست ادر مالک متوسط میں فاقع ہو۔ راج گڑھ واور نرسنگر گڑھ و دونو

زلفتیه ما شیصفی، ۷) آپ رخفی نس می حصنور کی شرفانوازی <sup>ا</sup> فرط اخلاق اورمیری نمک خواری نے اُن کی دائمی مفارقت مرفیصید ا رْحد اتكبارى كوائل دى حدرنج ديا- رياست بين وحداد بي حقيقى صرارهما وا ئے شکے مساحب جواجر اوت صاحب اور کے تقیقی جا بیں اور مجازی محمور عَلِمَا يُرْسِنُكُم مِن كوول عدر مقرركما بحريصاحب والأشان ويشيل تخييك بها دروا تع ۲۷ ماه جال كورونق افروزر باست موت ان كے احلاس یں یا مراتب طرموے کنور ماکنا تھ شکری نے عقلمندی کو کام فراکر فرشتہ حضوراد تصاحب در کا انجیش صاحب ادر کے روبر ومیش کیا اور بر فرایک اگرمه وارث را ست نے راست مرب نام تحریر کردی مرکز کیارون رادت صاحب كى بموجود كى أن ك عقيقى جاكے بتركمیں ہوا م اسط بختی در صامندی بااکواه اس مرکوتر رفت دنیا بود که مارجب ب منله با مرب والدك وارث رباست قرار دين عائس اوروه مندنشين راست مهول إورس محل كنوري كا دارت مول بورامام صادكے ين صدار راست واروبا حاوى اوراسى طع دوسرى تحريم حاراه بض منايصا عن سنبت حقدارى كمنوريرى كم كنور حكنا قرشكه ج كي تركردى اوربردو تخريات كى تقديق نوشى قام دا فى صاحبات و يزحله احوان رباست اورا راكين رايست في ذاري منورصاص والإشال في مقيم رياست بن الفعل صرفيتين سيزمرن صاب نرسنگر گرد کو مرکی انتفام کرنے کے واسطے افتی شے مکم ہوا ہے۔ سپرنارش صاحب صوف می موج دمیں صدار شینی بور مرور ایا مرازش ماه كع بعد منطوري صنوروا ليسراك كمشور مندكم موحاتيكي - مرحد ملم را دت ما دب بها درس زاره مراحب شكر قارنباز مندى فرفت ب (ببته مانته مرسخ 19)

یک دری ریاستین مین - را تم سے محرمی نستی عبدالعلی صاحب والد کرمی عبد محکی صاحب ویشی کلکٹر بیان کرنے سے کرجب مجسے راج صاحب راج گرار درست ملافات ہوتی اور سیکیم سید فرزند علی صاحب کا تذکرہ آبا تو راج صاحب فرمانے لگے کہ مکی صاحب ریاست میر نے فرت طباب ملک بنیاب کرتے سے کمیونکہ وہ اکثر معاملات میں مشورہ و مراخلت سے حصہ لیستے اور مابطبع وہ مدبرواقع موسے ہیں -

مها را جصاحب کی تصویراس کتاب میں شاکع ہونے کے لئے رہاست مزمسنگ گڑھ را قم نے جود پرخوامت کی آس سے جاب ہیں جو اقاعدہ تحریر آئی دُس کی نقل فرج ذیل ہج ( تقيير حاست يصفيم ٢٠) اورواني صاحبات بعي نهايت شفقت سيدين أني بس مرصفور را ويت صلا بهادسك اشفاق شا با مذه جونيا دمند برمندول مق يا وكرم جهديدال كارسا أب الحرست ت كرديا - جور كم آپ میرے دیر شیفایت فرامی وم ہیں۔ اردا بخدمت سامی مشدی بود کرآں صاحب کی سعی دکوشش جست رباست بهوال بين ميراسلسا بلازمت مهوطبية تؤمهت بهترب يهبيندا بل مبنودكي ريستول مين خذا كي تشيت ے دبسروئی اگرآپ کی کوشش ماہپ کے اوراحباب جھویاں میں ہیں ان کی توج سے میری تنخوا ہ مقررہے اگر کھی کمی مہی ہوگئی قومیں وہاں کی طا زمت کو بوج ہسلام کے بیند کریا ہوں اور اب ال رہا سقول میں بوج مذرب صاحبان فدردان كوهبيت مى وحشت كرتى بو المجه عداك ذات سرة ميدواتن بوكد أكرة سب برن کوشاں ہو نگے تو خدا دند عالم آپ کی کوشش سے میرے حق میں نتیجہ نمای پیدا کریے گا۔ اگر میر خدا نخو است میری ملازمت بین کوئی رخنه نبین تا هم مجھے را دت صاحب بها در می عدم موجود گی میں بیال رمہنا شا*ق گزنو* بواورارا دهمهم كرليا بوكهفدا وندووالجلال آب كيسىت وبالسلسارة فالم كردك تو بخدمت سامي فالر مول -أميدك بوالسي واك نتي وجاب سرفوا زفائ - برخود داران عبد محيد وعبد المحدوم بالاعتان وف کرتے ہیں ۔ حاجی مفسطفے خاں ٹوسسلام علیک کمدیجے گا۔ ریا وہ وانسلام راقم نیا ز۔عاصی محرد عالم فرنز عرف جوا مرالال عنی عندراج گرطوم سال 19 ایم مطابق ما شوال تعلی می باجلاس خاریها در شی عمایت سیجها حرفی بواق واکس برسیدین کانسال ف محمنهای را سیت ترشکه کرطه متعلق درخواست می مطفر صیرخارسیایانی زمیزار ومورخ شاه آبا و درباره عطافوایی ایک فورشهار اجرسی ایل والی را ست زشکه گره مین به کوکه کار ایک فورشها را جرسر تباب شکرصاص بها در در ی سی ایل والی را ست زشکه گره مین به کوکه کار کرد رخواست کونده کواطلاع دی جائے که کوئی ایسا فورشنیس بی جود یا جاسے -

### مكرصاب كمعالجات

فا دنسین کے زمانہ پر کھی صاحب جب بھویال و نرسٹ کر گڑھ سے بطے آئے تھے را وہ قرم نور میں کے مالیج میں مقروف رہا کرتے ۔ ان کی غذا دا د شہرت کے باعث اکثر دوسر شہرد اللہ کے مریض ان کے مکان برآئے اوراس گردونواح کے روسا د تعلقہ دا رہمی نہا تا فقر سے بات کے مریض ان کے مکان برآئے اوراس گردونواح کے روسا د تعلقہ دا رہمی نہا تا گئی مقرد کے باکی اور دائے مالیا کہ میں ان کے مطابع کی مطابع کی مطابع کی مطابع کی مطابع کے موان نہایت سف اپنے الحظم کے مطابع کی مطابع کے مطابع کی مدارات اور کرکھ کے مطابع کے مطابع کے مطابع کے مطابع کے مطابع کی مدارات اور کرکھ کے مطابع کے مطابع کے مطابع کے مطابع کے مطابع کی مدارات اور کرکھ کے مطابع کے مطابع کے مطابع کے مطابع کے مطابع کی مدارات اور کرکھ کے مطابع کی مدارات اور کرکھ کے مطابع کے مط

#### خط

نواب فتخارالامرا فخرالملک صاحبراده جا فظامی عبیدانشرخانصاحب اد فیروز جنگ سی ایس آئی وزیراعظم ریاست نیک

فن طبابت سے طبیعت کو السی مناسبت هی اور کافی تج به حاص تھا کہ لیمین جاں لمبہر ہون جوزندگی سے مایوس ہونچے تھے جکیم صاحبے علاج ہے اچھے ہوگئے کے حکیم صاحب کا اصول تھا کہ نسخہ کے اجزا کمیت و کمیفیت مزاجی کے کا فاسے ایسے مناسب تحریر کئے عامیں کہ انجر نعنے نہ ہو تو نعتمان ہی : مینجائی جب تک مرض تشخیص نہ ہوا مرکز نسخہ تجویز نہ فرماتے۔ رام کو ان کے اس اصول کی ماینہ ی کا مینی مشاہرہ ہوتا رام ہی۔ عافظ مهم ما مل المحاص تعلق دارگذاره صلی برایج کے احتابی کوئی زخم یا بھوڑا تھا
اوراس کے ساتھ مختلف علاجول سے متصاد شکا بیتی بی بیدا مرکئی تقیں اور حالت بہت
نازک تھی ۔ اطباع کھنز مجی موجود تھے کی ماحب مجی شاہ آبا دسے بلائے گئے آب نے
اس خوبی د مذاقت سے علاج کیا کہ شاہی طلاح نے آپ کے باتھو شاہ سے تارا دیا۔ اسی طی
بید و ہری محافظ ماحب تعلقہ دارس ندایہ سے کی ماحب نمایت اتحاد مقاحب ان کے
فرز فرمولوی حسن جابی صاحب بیار ہوئے اور مرض نے طول کھنجا تو کی مصاحب کو آبا مون اس کے در در کے علاج میں دہ اس قابل ہوگئے کہ فیصر باغ سے الدان پر ہوکر ہوا کھانے کے سکے
ماسکے یہ در کھی کہ ڈواکٹر رام الل صاحب کہا کہ انسی خراب حالت میں ان کا حلاج واقعی کھی ہے۔
اس کی کا مصر تھا جی سے سے سی منفس کو انکا رئیس ہوسکتا۔

نشی راے نراری ال صاحب سی جے ضلع مرددئی کے بھتیے کے تعلق حکیم صاحب ہود بان کرتے تھے کہ وہ الرکا قریب مدتوق ہونے کے تبنیکی اتھا گر کیفضلہ تعالیٰ میرے ہائی سے فو اچھاہوا اور بال بال نے گیا .

اس طی نستی صفرترسی خارسب جی کے صاحرادہ کے تابی میں کھنٹو کے بیض الآت اطبا اور کی اصوصیت احب فرخ آبادی عمی دمفیان خال ملکرای سول سرمن مردوتی بخشکر بهت سے نامی مواجع میں ہوئے بہنے میں کو نسخ الکھنے احرامیت قدمی کرنے میں ٹائل تھا حکیم صاف الما تو دائشنے کلما اور علاج شروع کیا۔ قاعدہ ہی کوجب انسان کی ہے مداوی کا مل ہو احردہ الموال کے میا تو اجزا بجو زکرے تو اس کو جائے کہیا ہی بڑ انجم ہو اظہار دائے میں خوان نہیں ہوتا ہی مطالب کا کی مقدر نے صحت کا مطالب کا کہ تقدر نے صحت کا مطالب کا کہ تقدر نے صحت کا مطالب کی ہے مام لکھا تھا۔

شصاحب سبذج صحت الإمس بويك تنع وه مى حكوصاحت عللًا الجيه بوئ اور مهبته عكيرصا وبي ممنون رہے ملكى كان بور من جب سب جج تھے تب تھی تھو ا کی عنایت نامه طری محبت سے طمیرصاحب کے او تخریر کما تھا اورائس س لکھا تھا کہ آج کا کونیا یں وین مرکی تعدا دمعین مونے کامسئل میش ہو محصلے بھی رائے دریافت کی گئی ہواس سنلم میں آپ کی کیا رائے ہی مجھے آس سے مطلع فرائے چکے صاحبے اس کاجواب را قرسے لکھا کھیجا تھا۔ مولوی سیدعلی صاحب کا بان ہے کو عکم صاحبے اندائی مطیح زمان میں دوممال امران كى مريض لكھنو ميں حكيم صاحبے بالتقت الميصے ہوتے ہیں نے ديکھے۔ ايک شخص سمى كلوجيں كو ت وق كامقدمة شروع تقاا ورووسرى مسمأة مراون ساكنه محله بيان نگرجس كى روز برو ز حالت ر دى موتى جاتى تقى اوراس كا عالى كلمنوكي الماكر كي تصاكر اطراف حرارت تشخيص كى اوراس كاعلاج كيا مگر كھھ فائرہ بنرجوا۔ درامل عتباس طمث كا مزمن مرض لا ہوگی تھا مشیت المیدنے اس کے مرض کی شخیص اور سحت علیم صاحب حصر س رنگی می

حِس برنکھٹو کے لائق اطبانے حکیمصاحب کی تعربیت کی۔ شاہ کا اوراس کے قرب ولیوار کے امراء غربا میں ایسے کم لوگ میسنگے حبول حکیرصا دیکے علمی و داتی فین سے فائرہ نہ آٹٹا یا ہو۔ لکھٹو میں ایک مفلٹ حکیم صاحب کے

تطب لدین خاص کعب رئیس محله کھیڑہ حب سل کے مرض میں متبلا ہوئے اور کیرصا ان کا علاج کیا تواکی مرت کے بعد معرض تبدیل آج موا اور نیز تعض امتحانات کی ضرورت ب ان كالكفنوط إمناس يحجاكيا حيائي ده نتاه آبا دس الكفنو تشفريف م كئ حكيم صل واكرع عبدالرحي صاميتك نام جوابي فن مين بهت مشهور شفي ايك خط مولوى سيعلى صالحه کی معرفت میجیا آس میں لکھا تھا کہ فال صاحب کی موجودہ قوت صرف ا دوئی مقویہ اور اسٹر ہوئی مفرج سے برقراری صرف ایک شق ناقص باقی رہ گئی ہی گردیوں کو ملا خطر کیجئے کہ انجی وہ چلی پیرسکتا ہی کیسنو میں فاصلح نے مکی عبدالغریر صاحب کا علاج شروع کیا اور ڈاکٹر صاب موصوف نے فاصل حب کا امتحان اور معاکنہ کیا تو جگی عبدالغریز میں وہ ہے وہ روہ وہ کی فرز ڈپل صاحب کی حوانگوں نے خط میں ڈاکٹر صاحب کو صاحب کی حوانگوں نے خط میں ڈاکٹر صاحب کو کھی تعریب میں میں ہوگئی اور وہ سے بعد فاص صاحب مسطور الصدر کی صحت وقوت لکھتر ہیں بائل خواب ہوگئی اور وہ سٹ ہوگئی مار دوابس آئے آس وقت کی آخری کوشش مرح کی مصاب کی واقف کا روں کو یا د موگی کہ صرف علاج کے زور پر ان ہیں وقت کی آخری کوشش مرح کی مصاب

## نواب اختشام الملك عالى وسلطاني ولمالب ادركا

خيجه صاحب كوبلوانا

جب نباب مطان جهاں بگیم احبہ بھویاں کی صاحبر ادی آصف جهاں بخت بیار موئیں اور وہاں کے اطبا کے علیج سے صحب کے اتنا ریہ فا مربوت تو تو اب سلطان د ولھا بہا در نے اب ایک مصاحب بھویا ہے مصاحب بھویاں کی مصاحب بھویاں کی مصاحب بھویاں کی مصاحب بھویاں تشریف ہے اس علی جس نواجیا حب مدوح نے مہدوستان کے بھویاں تشریف نے اس علی جس نواجیا حب مدوح نے مہدوستان کے بھویاں تشریف معرکہ آراعلاج تھا دہلی سے حادق الملک حکمے عبد کمجید فاللی میں موجوب نے مورکہ آراعلاج تھا دہلی سے حادق الملک حکمے عبد کمجید فالمحسن میں اور نجویز نسخ جات میں جوب علمی مباحث ہوئے مالے میں خوب میں مباحث ہوئے ساخہ لائے سے علمی مباحث ہوئے جات میں جوب کے متاب ہوئے میں مباحث ہوئے ساخہ لائے سے علمی مباحث ہوئے ساخہ لائے سے علمی مباحث ہوئے جات میں جوب کے متاب میں مباحث ہوئے جات میں جوب کے متاب علمی مباحث ہوئے جات الملک ہو جوم نے عرق برنجا سے جوانے ساخہ لائے سے علمی مباحث ہوئے جات الملک ہو جوم نے عرق برنجا سے جوانے ساخہ لائے سے علمی مباحث ہوئے جات الملک ہو جوم نے عرق برنجا سے جوانے ساخہ لائے سے حادق الملک ہو جوم نے عرق برنجا سے جوانے ساخہ لائے سے حادق الملک ہو جوم نے عرق برنجا سے جوانے ساخہ لائے سے حادق الملک ہو جوم نے عرق برنجا سے جوانے ساخہ لائے سے جوانے ساخہ لائے ساخہ المی مباحث ہوئے جات ہوئے کے حادث الملک ہو جوم نے عرق برنجا سے جوانے ساخہ لائے کے حاد ہوئے ہوئے کے حادث الملک ہو جوم نے عرق برنجا سے جوانے ساخہ لائے کے حادث الملک ہو جوم نے عرق برنجا سے جوانے ساخہ لائے کے حادث المی مباحث ہوئے کے حادث المی مباحث ہوئے کے حادث ہوئے کے ح

صاحرادی کو دنیا جا ہا کیے صاحب اختلاف کیا اور کہا کہ صاحب کا دنیا نامین جو اس اس حق کا دنیا نامین جو کی استخار داور سکھا جب کی کا دسط کا لاجائے اس عوق کے دیئے برمصر ہوئے۔ اختلاف ریحب جو گئی نیٹے برنیکا کہ نسخ کا اوسط کا لاجائے جا برد پر غالب کی گئی۔ اجزاے حالا اجزائے بارد پر غالب کی گرجب بھی جا بھی اور اس کے احرار سے اس عوق کا کہ ستعمال کرایا گیا تو مفر ثابت ہوا۔ بعدا زاں جو حقرت کردیئے گئے اور علاج تنا کے صاحب کے باتھ میں دیا گیا۔ کہ کو کا در سامت کا در کی مفر قابت ہوا ہو اس موقع کردیئے گئے اور علاج تنا کی صاحب کے باتھ میں دیا گیا۔ کو کا در کی مفر قاب نامی مفاح کے باتھ میں دیا گیا۔ کو کا در کی مفر قاب نامی کے اس موقع ہو جب کا کہ اور کی موجو کے باتھ میں دیا ہو رہ کو کا در کی میں دیا ہو کہ کو کی ماحب کی در کی ترب بھو بال میں وکر کی ماحب در کی در کی مفر کی ہو گئے ہا در کی کے در سری مرسس صاحب خواج بیا رہ کو کی صاحب ایکی خواب بھی جا تھ ہو کہ کہ ماحب مناب کا موجو کی خواب کی مفر کی جو کی ماحب مناب کی مفر کی جو کی جا در کو کہ ماحب مناب کی خواب بھی ماحب کو مناب کی خواب بھی ماحب کو مناب کا میا کہ خواب بھی ماحب کو مناب کا میا کی خواب بھی ماحب کو اطلاع کا برخط مجھا تھا۔

تقل خطمتعلق علالت صاجرا وي آصف جبان مي مها. كرم ونظر ذوالمجد والكرم خيات كبرسد فرز يزعلى صاحب او رافتهم سرسلام سنو

مل خود حکیم صاحب صاحب وی آصف جهان کے علاج کا مفصر تصیابی بیشینی فضل علی صاحب بنج علی ساختید سے راقم کے روبر و بیان کیا تھا اور ترک سلطانی کے صفحہ ۳۲۳ میں بیگی صاحب نے تحریر فرایا ہی کہ یکھیے علیجید خال صاحب ایک فرار روبید روزار فنیس بروجی سے اورڈ اکم عبدالرجم صاحب کو بایشوروبیر روزاندس پر مکھنوے ماہوا یا تھا بھرف ڈ اکم صاحب عصوف کو تین مزار روپر نعین ورد و مزار افعاد میں دیا گیا۔ ۱۱

فلاصه آنكه كمشرن لففله تنالئ مجزرت بي اورخروعا فيت آن جاب نيك مستدعي صحيعة والا موسومه مركاروا لااقتدار هرسسله جنباج للبخياطال معلوم بهوا -عرصه بندره روز كالهوا سركام كمترن سے ارتبا د فرمایا تھا كہ تونكر صاحب كو ہارى طرف سے جواب خطيس با آھنے جا بگرصا دیس لمها کا حال لکھر بھی ہے۔ بوج رمضان المبارک ورمر بضوں کی کترت کے نوٹ جواب فکھنے کی نیس آئی۔معاف فرائے گا۔ اب کی سال بیاصاحہ کے مزاج کی لیا رہی کہ وسط موسیم سرایس بوج بنانے وغیرہ کے زکام شروع ہوا۔ تقویرے وفول کانے کام ر پاکهجی ندکیجی جاری اس عرصه میں کوئی دوامنیں دی گئی راس کے بدیکانسی ونجا رسر فع ہوگیا۔ متن روز کے بعد دونا نی علاج سروع ہوا اُس سے بخاریں کمی مرکبی ۔ گراف آب قلب كى بت شدت رسى تقبل مى تعلقلين د ما كيا أس سے بخارس تخفيف موكئي دوسرا تكين بھی دوج رروز کے بعد داگیا آس سے اختارہ قلب کی کمی موگئی سجار بانک جا تارہ قدرے حرارت اور کھانسی ما قی رہی اس کے بعد عالیے ڈاکٹری شرع ہوگیا۔ صحت تو ہوگئی تھی دنالی علاج سے مگر اوجبلون مزاج کے بایج جمیر روز علاج ڈو اکٹر جوسٹی کا بھی موگیا۔ اب فضل الی طبیعت اچی ہو. ۱۱ رسعبان سے سمردہ میں قیام ہے۔ کو تی دوا آج کل برم صحت کے ع*اری نیس ہی۔ حیو*ٹی *سرکارد*ام اقبالها اور خاب نواب سلطان دولها صاحبیا در و مرووصا حزا دگان وصاحرا دئی صاحبروام اقبالهم كاسلام سنون ميوسني فقط دا قرائم نورالحس عني عند ارمنوال المسلم بجرى ا زسمرده - كمترين كا سلام ونيا ر وست اسبه قبول مو ک صاحرادی آصف جمان بگرصاحبه اس محت کے بدر بھر بیار ہوئی اور ۱۹ رمحرم طلط بی بی کوچودہ ہوں کی عمری استقال کرکئیں ۔ نواب سلطان جمان بیگر صاحبہ کو دید دفات بڑی صاحرادی بلغیس جمان بگر خیا مير د درمرا افسوسس نامی واغ اشخا ناميرا اس ملے بيد مرا بئ نس تجمصاحه بمبوما پاکی اولا د دخری

نشى مظفر على صاحب حاجي صاحب كرسسادم يفتح -

عکی صاحب کوسرکا ربھویا ہے۔ ہمشہ قبی تعلق دہا ور وہ نواب سلطان دو تھا بہا در اور نواب سلطان ہوا ہے۔ ہمشہ وجودہ سے خطوکتابت رکھتے تھے۔ فصل انہ ہیں اس نواح کے شہورو معروف آم مجی تحقیۃ بھیجا کرتے من جانب ریاست بھی نمایت نوات سے گرامی نا جات صا در بہوتے ۔ اکر خطوط حکی صاحب یا قبی سے گرامی نا جات صا در بہوتے ۔ اکر خطوط حکی صاحب کی اور چیرا فتی زامے بھی مسووات اب کے بڑے ہوئے ہیں۔ ایک نیا زنا مجا کی صاحب کا اور چیرا فتی زامے ہوئے ہیں ہوا کہ جوتے ہیں ہیاں بطریت شہوت درج کئے جاتے ہیں ناکہ معزز نا ظرین کو آگا ہی ہوکہ حکیے موسے ہیں ہیاں بطریت شہوت استقلا سے ساتھ قائم رہی اور ان مراسم ہیں ہمرہ وفرق نہ آیا۔

شار نا مهمنجانب حکیم صاحب بخدمت خاب اصاحب در تدردان نین خن دنش رسان خانطیرالدولهسلطان ولها مبال حروانی استا

لى در دام اقب كفر بها در دام اقب كفر

بعد تعلیم ایز کمال استیاق صوری گزارش بو کر قطویر طنی محصور سرکارد ولت مدار بهسلک عریضه نیاز ارسال خدمت فیضد رجت بو آمید که وضی مذکور رو کاری صفور پیر میں بین فرمادی جائے یا مسال اس نواح میں فصل انبر نهایت کم ملکم مزا رصعه میں ایک صدیحی نیس - اقل قلیل حکسی و رضت میں جند دانه اقتی رہے تھے وہ زمانہ کمال بیک اشجار میں نیس رہ سیکتے تھے اور بوجمہ خامی وخراب فصل کے ذاکعتہ صلی کی بهی مذہو نے ۔ لهذا حسب ستور قدیم اسبہ کہ نام ان کے تکھد نیے گئے ہیں ارسال فرمس فیصلہ میں مذہوب ہیں۔ آمید وار عنایت قد علی نہ سے ہم کہ مشہدت تبول سے مشرف و ممتا ز فرائے جائیں و فورد عندال مزاج عالی صنور و سرکار فیص آتا روصا جزادگان للبذا قبال و افرائی میں میں میں اسپات دام اقبالی سے احتر کی عزت امتیازی خیشی جائے ۔ ان طوف حاجی مصطفے خاس سے بیات انشار الله الفرنز سم اوا محتر خاص مربون کے وعالم ہے ترقی دولت واقبال معرفی سمی میں انشار الله الله میں انسان ما آباد

# الى المدنواب المطان ولهاضات ورنا ممم

مصدرافلان محمی کالات کیم فرزندهی صاحب کمی اوراس کے ایک روز بدی اوراس کے ایک روز بدیا برس ایندوصول موکر اعت مسرت خاط موا - خدا کا فضل ہے کہ ہم سافیت روز بور با برس ایندوصول موکر اعت مسرت خاط موا - خدا کا فضل ہے کہ ہم سافیت سے ہیں ۔ ہیں نے آب کا سلام مخدمت ولی عدر صاحبہ ٹی خی وا فصل ایندا مسال میں بہت خوش ذاکھ اور بیاں بہت کم ہے ملکہ قریب الاحتمام ہے ۔ ایندور سامی بہت خوش ذاکھ اور مختمد فقت کھانے کے مختمد فقت کھانے کے فقد اکثر آن میں سے جب بیاں دوتین دوز رہے آس وقت کھانے کے قابل مور قدی کھانے کے قابل مور قدیم مقر کردول کا جوان کو وہیں ملنا رہے گئے ایس آن سے بالدوش بیٹیہ کے کچھ نقدی مقر کردول کا جوان کو وہیں ملنا رہے گئے ایس آن سے بالدوش بیٹیہ کے کچھ نقدی مقر کردول کا جوان کو وہیں ملنا رہے گئے آب آن سے بالدوش بیٹیہ کے کچھ نقدی مقر کردول کا جوان کو وہیں ملنا رہے گئے آب آن سے بالدوش بیٹیہ کے کچھ نقدی مقر کردول کا جوان کو وہیں ملنا رہے گئے آب آن سے بالدوش بیٹیہ کے کچھ نقدی مقر کردول کا جوان کو وہیں ملنا رہے گئے آب آن سے بالدوش بیٹیہ کے کچھ نقدی مقر کردول کا جوان کو وہیں ملنا رہے گئے آب آن سے بالدوش بیٹیہ کے کے دور دعائے خبر سے فراخوش بیٹی فقط وال لام مور فرم مور کو مور کا میٹی سے کہ دور دیا ہے کو کھوں کہ دیا ہوئی سے فراخوش بیٹی کے کہ دور دعائے خبر سے فراخوش بیٹی نو کا میٹی کی کہ دیا ہوئی کے کہ دیا ہوئی کی کا میاں کو کھوں کی کی کا میاں کی کھوں کی کہ کی کہ دیا ہوئی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کا کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کو ک

احمطي غال عفاعنه

#### وبحر

#### الصت

مصدروننیج افلاق خباب کیے فرز ذعاج ساحب کمد و بدسلام علیک واضح رائے ہو کو افتح رائے ہو کہ بفضارتا الی بہر وجوہ فیریت ہج اور اُسید بنج کہ آب ہی ساتہ صحت وسلامتی کے ہو سنگے۔ اول آپ کا خط محبو نجا بعد اس کے بارسل محمولہ انبہ موصول ہوا بعض انبہ کا مل طورت بختہ ہوگئے تھے اور تعین میں کسی قدر فامی تھی انبرسب قسم کے بہتر اور عمرہ تھے با تحصوص عفرا اور مبئی اور نایا یہ برسہ بہت لذیذ اور وسٹ فرائع اُسلام موسے خباری کی محد وسی اور مبئی اور نایا یہ برسہ بہت لذیذ اور وسٹ فرائع اُسلام موسے خباری کی محد وسی سے نایا بیک کی دریا فت ہوا ہوگا کہ بیال سے حسب سر رشتہ خط کتا ۔

ېوكر كارغانه عكيم خاوم حين خاصاحت قلماے انبرطلب كي كئي ميں بينيتر آن مي مي مين تے جوآپ نے ارسال فرمائے ہیں مکن فلمائے مذکور رہیاں بنیس تھے خیس تقین ہو کہ ا مروز فردا میر<sup>م</sup> اخل ہوجامئی فہرست کارغانہ انبرس انسام بمبئی حیٰد قسم کے تحریر ہیں تعینی ان کے ورجے قائم کئے ہیں منجلدان کے بیکون ٹی سم اور منبر کا بمبئی ہے جو آینے ارسال فرمایا وہ در مافت كركے ما اعتبارا من معلوات كاس سے مطلع فرائے - نواب عبداللطیف فاصاحب ال بدا دالمهام ریاست نے چند با رکاکیز کے انبر میرے واسطے بھیجے وہ اس کے ہم ستب تھے . <del>ص</del> ا تنافرق تفاكه وه اس سے کسی قدر شیر*س ر*ها ده تقے اورصاحب موصوف کا <sup>ا</sup>یر بیان مخت<sup>ل</sup> که كلكة مين سيمبئي مشهورين بين لفين مريا مول كرية أسى قسم كي بين كيونكه خوشيوا ور والقه اورصورت ومقدار اور رنگ وغیره میرکسی شم کا فرق نبیل شیرینی میں اگرکسی قدر مو تو یہ بات قابل معتبار نہیں اکثرا وقات ایسا ہوتا ہے کہ انبہ بوجہ کم پختہ ہونے کے اپنی صلی شيرني برنس آناءانبه بائے مرسله خاب س جندانبه الیسے بھی تھے کہ آن بر برجی مام کا نتھا آن بي أيك ابنه نهايت حيونا غالباً تخي نقابهٰ بيت نوست فه العَهْ بي اس نح نام سيمطلع فرائ اورريمى تخرر كيج كه كارغانه حكيم فاوم صين فاصاحب بي أس كي قلمين ثيارهي مِن ما نس اور وہ درج فہرست کیا گیا ہی اینس ہوا پہ آ ہے کے سلام کے تھیوتی سرکام سلام فرماتی بین اکثر اوقات آپ کا ذکر خبر رستا ہے۔ زیادہ وانسلام

کے چوٹی سرکارے مراد نواب سلطان جان سگر صاحبہ کی ذات ہے جو اُس فت ہیں ولیہ العمد تقیل و ر نواب شاہجاں سکی صاحبہ فرطان مواعیس ان کوٹر کی سرکار کماجا آتھا او

## دوباره بهوبال تشريب بے جانا اور عهده افسالاطیا مقسر بیونا

نواب شاہجاں ہے صاحبہ کا مرض آکا ہیں متبلا ہونا پزرید خطوط واخبارات عرصہ منا جا ناتھا گر الربیج الاول السانہ جری کو کیا بک بھبوبال سے مکی صاحبہ کے نام اس مضمون کا ایک خطا آیا کہ تباریخ ۴۹ رصفر السام جری مطابق ۱۹ رحون کا ایک خطا آیا کہ تباریخ ۴۹ رصفر السام جو یا گئے انتھال فرما یا اور مغرب کے وقت ایک ابر کا وقت ایک ابر کا وقت ایک ابر کا وقت ایک ابر کا شخرا جو نقط ان کے خبا ذک اور اس باس کی زمین برسیا یو گئی تھا جو ان کی مغرت میں ایر سایہ کا نزول جو دیا تھا جو ان کی مغرت کا نزول جو دیا تھا جو ان کی مغرت کی ایک نمایاں دریا ہے کے صوو د کی ایک نمایاں دلیل ہے۔ ایک جم غفر خبا زے کے ساتھ تھا جس میں پولٹسیل ایجنٹ اور زمیر کی کا ایک نمایاں دلیل ہے۔ ایک جم غفر خبا زے کے ساتھ تھا جس میں پولٹسیل ایجنٹ اور زمیر کی کا ایک نمایاں دلیل ہے۔ ایک جم غفر خبا زے کے ساتھ تھا جس میں پولٹسیل ایجنٹ اور زمیر کی کا ایک نمایاں دریمی تھے۔ ولیہ عمد صاحبہ رئیسیت یہ ہوئیں اور تو نیت میں من جانب و آس اور آب کہ زمین من بان و رہ میں اور تو نیت میں من جانب و آس اور نمیر کا تقور شد اس مضمون کا تا آبا کہ :

حضور والبیراے گورٹر خرل کشور ہند کو باجابس کونسل نہایت افسوس کے ساتھ بہ خیر معلوم ہوئی کہ ۱۱ رجون کو مزیا تی اس نواب شاہجان بیکی صاحبہ والیہ بھویال رئیس لا ور فیلم طبقہ اعلیٰ شار کہ ہند و مجرش مغشا ہی ساسا کرون ای انڈیا نے انتقال فرمایا۔ اس تی تا برس کی مدت میں حوان کے دوران حکوانی میں صرف ہوئی آمنوں نے اپنی نامور میشرو نواب کند جگم سک مدت میں حوان کے دوران حکوانی میں صرف ہوئی آمنوں نے اپنی نامور میشرو نواب کند جگم سک موئی کیونکہ ارجادی الاول سات کا جا ہی بدایش موئی تھی ۱۲

صاحبہ کی رفیا را فیباً رکر کے بوری فالبیت سے فدم بھیرہ تعلید کی اور ملک کا انتظام نمایاں لیا کلمیا بی کے ساتھ کیا۔ نواب شاہمان سگر صاحبہ کا نام فیاضی اور رحمد لی سی مشہور ہے۔ انھو نے اپیداس فائدان کی سلسل و فا داری کوجت ہفت ہی نا بھی نے کے گئے جسس اور سرگر فا مرکز نے میں بمیشر مما از رہا ہی۔ آمٹ کا راور بر فرار رکھا۔ نواب شاہمان سکم صاحبہ کی و فات رعایا ہے بھویا لی کے سرسے ایک منصف فراج رحمد ل حکم ان آٹھا لیا اور آج برطانیہ کا ایک بڑا و فا وار ماتحت و نیاسے آٹھ گیا۔

ایک برا و ها داره و مت دیا سے اتھ ہیا۔

میخرست میں اس مضمون کا عرفیہ کھا کر سرکا رخار کا تدبیر کردیا۔ نواب سلطان و کرم صاحب

می ضرمت میں اس مضمون کا عرفیہ لکھا کر سرکا رخار مکان کی دفات کا حال شن کرج صدمه آب

قرم دعا گو کو مواہ بر بیای نہیں ہوسکتا ۔ ارحم الراحمین لینے فضل نا معدود سے آن کی نعفر

مرے اور ولید العمد لعبی رئیسہ حال کو صبر والعبال تواب کی تو فیق عطافہ مائے آب میری مائی بری عرف عبان میں میں کردی اور ولید العمد میں کو جو لفیہ مرفیہ الے ساتھ منسائے سرکارعالیہ کی خدمت میں بین کردی جا نب سے اس عرفی کو جو لفیہ مؤرا نے ساتھ منسائے سرکارعالیہ کی خدمت میں بین کردی والی اور دو اور اور اس من فی خواہ کا ادا دہ اور سال مسنون کے بعد با لفاظ مناسب تفریق بھی اور فرما دیں ۔ اس شرقی خواہ کا ادا دہ بین ورث اور اے مراجم تغریب اور تعنی شریب حاضری کا ہی ۔ آمید کر نوبد اعتدال مزاج و باج سے جوا با سرفراز فرما یا جا وکا۔

مفرون کا نوازش نامه مکی مواجعی نواصلی موصوف کی میش گاه سے آل مفرون کا نوازش نامه حکی مام صا در مواکد آپ کا خط اور ایک بایسل مفرون کا نوازش نامه حکی مارت کا باعث معوا- آپ کی جانب سے سرکار عالیہ کی فارمی الدوں مسلام مع عرضی کے بیٹی کے افہا رفعزی کروہا گیا ۔ صدر نشینی کی ماریخ نا رسیم الاول مسلام مع عرضی کے بیٹی کے افہا رفعزی کروہا گیا ۔ صدر نشینی کی ماریخ نا رسیم الاول وربیانی جو تو بی کی نشریف اوری کی اطلاع طبقے ہی اسلیم می موادی کا انتظام کروہا جا کی اس خطے آفے کے بوگی صاحب بزراج مولوی علارالدین صاحب اپنی روائلی اور المیشن ب سنے کی تاریخے سے نواب صاحب ہما در کو اطلاع کردی اور سٹیشن شاہ آبادے ڈاک گاری میں سوار موکر بھویال روا مڈ ہوئے ۔اسٹیش سند ملہ برڈٹی فیلرسن صاحب ملکرا می وشا ہیا۔ مس تصلدار ره کے تھے حکی صاحت ملنے کو آئے اور مائن کرتے رہے دب گاڑی لکمنونی مولوی مستدهٔ الدین اتح رصاحب داما دیواب منصرم الدوله اور مولوی سیرعلی مها حسد القات كمات استين رموحود تص بداران رن كان بورك استين رتقني تو عا فط ابوسسعیدخان صلحب ناشتر کاسامان ہے کرآئے اور ملے ۔ جمانسی کے مسٹیش رہنے مہر قو گاٹری میں شدت گرا سے تین تھی مگروہاں سے میں کرجب مینا کے سٹیتن پر بھیونیے تو ترتیح مور التفاص كي مرولت خنگي بوگئي - و بج شب كوميل طرين سطيش عبو بال سريت گاڑی سے اُرتب ہم اہیوں میں خان بہا در حکیم خا دم سیسر خان را قم انحروف ما جی مصط غاں ا ورغریز انٹد خدمٹنگار جا رانشخاص تھے متفصدخاں سوار حورما ست کی طرف سے لینے آتے تھے مع بالنگاہ ریاست کی تھی کے اسٹیش رجافرتھے عکیم ساحب مع ممرامہوں کے سوار ہوکرجائے قیا میں تشریف ہے گئے بالا فا مزصدرالمهامی آیا کے قیام کے لیے تجویز مهواتها وبإن بحضيك قيأم كميا- "سي وقت رات كومولوي علا دالدين صاصب أستنا و نواب سلطان دولها بها درآ كر رشه تياك دورمحبث سے خے اصفاحت تحصيلدا نے جو الم يرخ واقدى كى مترهم كى اولادىي بى - بالاخانىر برىكىك ئىنچوائے اور رات تمايت المدنات اسرمونی صبح کور ایت کی طرف سے فرمش و نبتروغیره کا سامان آیا ا وروبرورز و واوّ ل وقت با ورى ما ندرياست كا نامي آنار با حولات في مدرشيني عنور بدر من وموالا تفا نواصاً صياس كما تتفام مي مسروت كاس عديم الفرصتي كي وجب وفي الموار

ے بید ملاقات کا ارا وہ کیا گیا ہولوی علا رالدین احت حکیمصاحب کاسلام نواصلے کے بھنےاد ا ورنوا صاحب کی طرفت آگر حکم صاحب کی خروعا فیت در افت کی دومتین روز کے بعد مر مصدر نشینی شروع بهوی اوروس بح حکیمصاحب مع مهراسیاں شرکت وربار کی جون سے صدر منزل میں تشریف ہے گئے جلیہ کی ثنان وشوکت قابل دیوشی ۔ پہلے کرنل میڈھا رز بدنٹ لال کو متی سے فلوت مسالشنی نے کر بڑے شان و کمل سے روانہ موتے - حلوس میں میرن سروس کا خوشنا ترب تھا۔اس کے بعدہ ہی مراتب وستارہ ہند کے ہاتھی جنے آ مي ننها تي زازته كير گهوڙ ب نقر تي طلائي سازت آرمسته تھے برنل صاحب نواب سلطان ولها بها درا یک جوکری سرسوار تنم ان سے پیچھے مدا را لمهام ریاست مولوی عبدار فال معاوب ورمنتی موسن فال صاحب نصرت حنگ تھے جو خرمقدم کو گئے تھے ۔ ان کے علاوہ مغرز بور بین ور بہندوستانی مهانوں کا سلسارتھا۔ دیوان درہا رکے قریب تھنجنے پر بیڈیا جہتروع ہوا اور شرمتین کے باس میونینے کے وقت سلامی سربوئی۔ تواب سلطان جهان بگرصاحبه والمدعو ما ل في رزيدن صاحت يرهكر با تقالا يا يسگرصاً حيراس وقت فاختى زبك كابهت مبين فبيت برقع اورم عنيس كانرهون بإعلى قسم كافيمتي رومال تفا سررياج شرفارى جرب برسفيد تقاب برامواتها اب وسراك كشور بندكا خراطه برهاكيا اوركزا صاحب أعكرسركا رعاليه كم تطييس مالاس مروار مد منها دباجس مس مبين نهيا جوا مرات چک رہے تھے۔ ہا تی سیامان طعت توشنہ خانہ میں بھبی را گیا اور سگی صاحبہ مرو<sup>م</sup> کری پریٹمباکررسے مسانشینی تکمیل موجونیائی کئی پوکرنل صاحبے نیایت متانت کے

كرنى ميرصاصنے انگريزي ميں اس قت جوموٹر تقرر كى ائس كا ترجم مرفرشى رز لدنسى نے أردوس حاضري دربار كومث ناما اس كيجواب مي سكم صاحبه في ايك نهايت ولحريث في سيح تقرر وزائي جس ريسياخة رزيدنت صاحب كي زبان سلے كلمات توصيف كل كئے - اسى ا و خلاصها بیج کرنل میڈھا صنبها درائجیٹ گورز جزل مها در اسٹیرل ایڈیا بیگر صاحب مرجم بیٹی شا ہنتا کا م پناه وحضوراکشنگشی و بسیراے گورنرحبال فائم مقام فاک معطم نے انتہائے مسرت کے ساتھ آپ کی والدہ حنا '' أوات البجان بجم صاحبري سي البيرا أني وسي اللي والبيت كليوبا إل كربجا ك آب كي من لتشنيف كامير دربام اعترات كرنامنطور فرمايا بير محكومها وم موكد متر السيلىنسى لار دُكر زن بها در سنفس نفنين أب كومسند تشين كرياك بدر فوائے مرا فسیس ہے کہ حصفو جمر و ح کو جوہ ایس کرنا حمل مذہوا آج میری مست بیاں موجود ہونے سے المضاعف بي- اولاًاس وجهت كعنقرب ٣٣ سال مشير اسي طور برمير سه والدين آب كي والده كرمه كر مسندر بيت بمويال رميمكن كمياتها اورثانيا اسي وحسيني ترمين اشنه نرسول كك بعدمال كالولشكل الحيط رام بون -آب سے اورا ہے نے فارانی اصحابے واتی واقفیت حال ہے - آج آپ اینے بزرگوں کی مستدیر شهمن ہوئی ہیں۔گومجھے اُمیدنہیں ہے کہ آ ہے کو دا و شجاعت نمایاں کرنے کے اس متم کے مواقع وستیاب موسکیں يسي كرآب كي متقدين سي معين كوسط مير تعين وزير مخرفا صاحب كي طرح مشرنيا و محبو وإل سع وغيول ک پیرشن فروکزا بامشهورزمان آب کی ا فی سکندیر گرصاحه کی طرح خواست کرکا سا تھ دنیا عبسا کرمشٹ کیا ہو کے مفسدَه عظیمیں انفوں نے کیا تیا ہم ریاست کی حکمرانی میں آپ کواکیب وسیع میدان آن نیک اوصاف کے كام بي لاَنكُ كا دستياب ہوگا چوہي خيال كراً ہوں اُپ كواپنے متقد مین سے ملے ہیں گرششن سالوں میں تعجط اوروباے آپ کی ریاست کو سخت صدر تھینیا ہے ہیآ ہے کا حصد ہوگا کہ مدمرانہ تدا ببرسے اس آبا دی کو بوراکریے رہاست کے محاصل کو درست کرلس ۔ 'مگریں بہت ہی ڈیا وہ اس بات سے خوسش موّا ہول کم سلطان د ولها احتشاء الملك كا بي جاه نواسياح على خال كي ذات جن كومين مبرل مبارك با د ديميا مون ايكيالسيي مشيرو مدلى ہے جن كا پخته تجربه كال زياست ميں آپ كى اعانت در بنها نى كرتا رہے كا مجر رفنط عاليا و رباست کے باہمی تعاقبات میں وفاداری کے اُس ملیڈیا پیشرہ کوجواک کوٹریکوں سے وریڈ ملاہے فود بے داغ فائم رکھیں گی ہیں آپ کومسٹ کشینی بریسی خلوص دلسے گو پنسط جندا و دریم صاحبات اور (بشرومستبديرسفيه)

سلسلين نواب سلطان وولها بها درنے اک مختصرو رمیغز تقرمر کی اور ایک سو ایک تیرو ک گورمنت كى ندرىي شركىس-اس كے بعيصا جزا دوں تے سركارعاليه كو مذري وكولائل يحيروا رالمهام صاحب اورخشني صاحب نيئيرسب نذبين قبول مبوئس ا ورسكم صاحبه سنخ صاحب المحنث كور زحزل ورصاحب لوتسكل الحنبث كاعطرومان كبيا اورمغراز بوربين (بفید ماشیصفی ۸۵) انگریزصاصان موجوده درباری طرف سے اورخودانی طرف سے بران ماک وتيامون اوريم سباكي تمثام كدانشا راشراك كامياب اورا قبال مندر كسيد مول فالكري قدمسية بمكم كى طرح أب بمرد از ما من ورتندت واقبال مندى مين نواب سكندر سكر اورتسا بجهال سكركي جميا بير بول -( مهيج خاب نوب سلطان جهان مجمع صاحبة تاج الهندواليه ربايست معبويال بروكز صدر تشيني مورخه ۱۵ ربسع ۱ ما ول الساسلة مجرى مطابق م رحولا أي سام 19 ع) حاب؟ رسل كرال ميرصاحب وليدى صاحبات وصاحبان! مين خيال كرتى بون كريم بوامراً وقع مذمو كاكدم بي عاركان مي أس رنج وافسوس كالمفها ركرول جدميري والده ماحده ك انتقال ست مذصرت مجمع بلد کام رعا پلے بھو پل کو تعنیا ہے جوان کے فیض ام کی ایک عرصہ سے پھڑکرتھی مصاصبہ مفیورہ سکھ عمد حکومت میں بہت سے کام ریا ست میں ایسے ہوئے جر برٹش کو زمنسطہ کی وفا واری وعالی نشار سی بہر مبنى تقع فلا مم كوصبرا وران كوخبت الفردوس مي حكر دسه مين نذ ول سي شهنشاه أنكلتان و مهندوشان کی قدر دانی وی مشناسی و حضور و اسراے کشور بند کی ممنون و مشکور موں کر آج مجھے يه اغرا زوا فغار علل بوا بمي صاحبان دربار اس بات كے تسليم كرنے ميں الكارتنس ہوسكتا كر تحبر ميں أن ذاتون كاخون شرك يحكم في كاتمام صدحات نيك المي أورّاج برطانيه كيسالة وفاداري ف جان نناری میں گزرام بس فارزانی افتضائے بھے اس سے زیادہ کوئی ا مرغر نیس ہوسکتا کہ یں مبی و ہی روشس و طربی اختیا رکروں جو طربی میرے اسلاف و یزرگوں کا ہی - آ نرسل کرنل میرصا من مرف آپ کی نعیت آمیز کلمات می کاسٹ کریہ زنیں اواکرتی موں ملکہ اس بات پر محصے نهایت مست سمل کرمیں طرح مرر حیر دمید نے شاہ ایک میں میری والدہ علدمکان کوصدر سنین کیا تھا اس طسست (A6 gers, winds

مهانون کا عطر دیان مدارلمهام صاحبے کیا بارہ ہے دک بیرسم ختم ہوتی اور توب خانہ سے
سیالا می سرمونے لگی جیسات سو درباری اشخاص کامجمع تفاجس میں چاکیردار عما کہ
ابل قالم ، صاحب علی ، منصب ار وی غرت انتخاص شربکیا ہے۔
تقریروں کا ترجمہ کا شد ہرورج کر دیا گیا ہی۔

اس میں نٹک بنیں کہ مگر صاحبہ مدومہ نی زما تنا باعتبارا پنی قابلیت وخوش انسطادی کے سلف کی نا مور ڈی لیا قت شمر ا دیوں کی ٹرندہ نظیر ہیں۔ ۱۲ رحیز رسی سلا قبار ہوم جمعہ کو

(لی شرط الشیم مستقی ۱۹۸) آج آپ نے اس محفل کورون تخبی جیمی ایک فال نیک محتی ہوں۔ ہیں آپ شمے اس ارشا دکوث کر ہے کے ساتھ نسلی کرتی ہوں کہ جو درباب نواب افتشام الملک عالی جا ہے آپ محصے نوجہ درلائی ہی نواب صاحب موصوف ہے شک میرے پورے ہور دہیں حفیوں نے کامیا بی کے ساتھ کی ہوں کہ ان کی احمات وا مداوا ور وزیرصاحب بہا ور ریات کی ہوی وفاواری مرکام میں میرے لئے رشما وگی مول کہ ان کی احمات واست کی بوجہ وخید درخید نمایت قابات کی ہوجہ وخید درخید نمایت قابات کی ہوجہ وخید درخید نمایت قابات کی ہو اور درایا ہیں افلاست کا ہے آپ روزا با دربونا خصوصاً ایسی حالت میں جھے بہت سے مشکلاست کا سامنا ہوگا۔ کرنے کو افراد فرد ورایا کی موال اور بونا خصوصاً ایسی حالت میں کرتھ بیا ایک نمٹ مردم شماری کی محفاظت کی ہو الدر ورایا ہی خلوق کی حفاظت کی ہو الدی ورایا ہی خلوق کی حفاظت

نواب سلطان حبان بكم صاحبه أج الهند فوامز واسه بمومال سے خاکسا رہے ہم کلامی کا اغرا ے اس کیا تھا در حقیقت آپ کی گفتگوسے نہایت متانت وسنجد کی ا ور سر فقرہ سے اعلی حلوما كا بنوت مل بي يات سنته بي معامله كي ته كوميشخ جاتي بي حية كمرخاب مدوص نه ابني كتاب وخترالا قبال من قدم رسول كے تتعلق تحریر فراہاہے كہ من نے قسطنطینہ جا كرسلطان المعظم مے بیاں ترکات میں اس کی زمارت کی ہی۔ احقر کوان سلم سنتھتی کواتھا خیا بخرے اس ہا ہے دربافت کیا تو ایپ نے سرح و سبط سے حالات بیا ہی کرے اطمینیان والایا کر حصنورسرور ا کا یہ قدم میارک نمایت صبح ومستندہے اس کے بورسرمولوی اسرار حسن اصاحب الممام نے عض کیا کرسرکا رعالیہ ان صنعت کو نواب عالی جاہ سلطان دولھا ہا درسے بہت فلوص ہو یہ آن سے اکٹر مع بن کل یہ نوا صاحب صنبت آرا مگاہ کے فرار برحا خرموت تع ان کی وفات کے تنعلق آیک قطور خوب لکھا ہی اس کوٹر صواکر شنئے سکم صاحب نے یہ مشنكر را عضے كم بابت ارمضا و فرمايا - خاكسار نے قطعة ما برنح سنايا - اكثر شعروں رئيسين فرماتی رمن اورما دهٔ تامیخ کوهوآخر مصرع میں تما بہت سیند فرمایا - بعدازاں خاکسار نے ابني ناجيز نقيا بنيف مين سے ايك كتاب مين كى حس كو قبول والي-۲۸ روسمبر الا 19 یک کوئی ان کالج علی گڑہ تیں۔ او نیورٹی کی طرف سے اسا دفضیلت کی تقتيم كاشا ندار حلبه مقامرها فكانس بكم صاحبه عي سلب وعوت تشريف الامين او تحبيب چانسال و نے کے آب نے خطبہ صدارت ایڑھا وہ ایسا فضیح و بنیغ تفاکہ میر خص گوش *و ل*سے عن رہاتھا۔ ہشریجی ہال کے درو دیوار پر جیرت حیالگئی اور *سرطرف سے خو*بی لقرمر<sup>بر</sup> صداے توصیف بلند ہونی اکترمت ہر قوم اُس وفت موجو دستھے مجمع کوسیع بھاینہ رعف راقم كاعيني مثايره بي-

علمی مثنا غل اور قومی کاموں میں حصد لینے سے اکثر عماید اُب کو فخرِ قِیم کے لفت سے مخاطب کرتے ہیں۔ مخاطب کرتے ہیں ۔

دائزه همي وسليع برعرف عجر كاست خركرك مراكب حكر تشزيف فيكتيس مكه معنط ومدينه منوره كي عاضری تھی ا دا کی ۔ جارج نیچر کی ناجیویٹنی میں اندن جاکرنٹر مک ہوئیں۔ وہاں ملکہ انگز نڈراست ملیں قسطنطونیہ بینچ کرسلطان المعنظم ا ورسلطانہ بگ<u>ے ہ</u> ملاقات کی اور خباب رسالت مآب *کے* تېركات كى زيارت سےمشرف مومكي كېيرس ومصروغيره شهورشهروں كى بھي سيركى فارسى ا انگریزی، اُر دو وغیره میں کافی استغداد ہج اورکئی زما بوں میں گفتگو کرسکتی ہں اکثر موقعوں سے آیات قرانی برمحل ٹریمہ دتی ہیں جس سے مذہبی واقفیت اور عربی دانی کا تیا عِلِماً ہو آپ کے قام کا صا دھی خوسٹ خط و ہاکٹرہ ہواکرتا ہی ۔غیرمالک کےعلاوہ ہندوستان کے نامی مقامات بھی مل حظر كئے ـ كلكة ، بمبئى وغيره برنس درباروں بى ويكھے -حيدرا با دكاسے فركركے اعلى ضر حصنورنظام فرما نرواے دکن اوران کی سکہات سے ملاقا بین کس اور عثمانیہ بوشورشی اور تعلیم نسواں کے عالات دریافت کئے گوالیا رجا کر جہارا حرصا دیکے حدید ملی انتظامات ا ورجہا را نیو کے طرزمعا شرت کو بنجو رہلا خطر کیا ۔ وصلی کے درہاروں "الرّابا حرکی نیالین میں اکٹر موقعوں بر خرد را قم ای وف نے مناب بگم صاحبه مدوح کو رونق اخروز و کمیا ایپ کی تصنیفات میں تزك سلطاني، گومبرا قبال، انتر آفبال، حيات شا هماني، مسفزنامهُ حجاز ،معيشت فيژ ك مطالع احتراع استفاده عصل كيا- عقت المسلات آب كى تصنيفات مي مستورا کے لئے میندود تحب کتاب بوس میں دنیا کے مختلف حصوں کی ہسلامی خوامین کے حالات بحتیم فرد د مکی تر فرو ان میں فرضکہ آپ کی مراکب بات سے بیدار مغزی روسش میالی کا

المارموماي -

مولانا مح سعیصات مهاجر علیه فاضل و شدار فی مدرسه صولتیه کدمنظمه کی روئدا در است مدرسه صولتیه کدمنظمه کی روئدا د استایی کے صفی ۱۲ می راقم سے زیادہ ایکے الفاظ میں بگی صاحبہ مدو صریح اوصاف تحریم و فرما سے بیں -

## توالماعتام للكالحال عاديه ورسطي ماحبك

 مولوی صاحب بالما فامناس الحارف کرایا - نواص حب محلور بال حرمت فرائیس اور در کیم صاحب بالما فامنان فالفت کے دائقا در کیم صاحب بالم کے بدر انتقا فات شخف خردری کے بعا ملات کواس طرح بیان کرتے رہے جربی کوئی اپنی بیشت کے بعد رائد فن شخرے بیان کرتے رہے جربی کوئی اپنی کرتے رہے جربی کوئی اپنی کرتے رہے ہی کہ بالم کوئی اپنی کرتی ہی کا بری کا بری کیم صاحب میں کہ بالم والد برنا بالن و بلی کے سکری تھی اور شابان و بلی کے سکری تھی اور شابان و بلی کے سکری تھی میں میں نے نزرمانی تھی کہ جب ولیہ المهمد معاصب میں بری کی تواے ان کی نذر کروں گا۔ آب سرکارعالیہ کی خرمت میں بر اشرفی محل معاصب میں طرف سے سرکارکوں کی آب سرکارعالیہ کی خرمت میں بر اشرفی می کے سکری میں میں بری اور میں کوئی مصاحب کی طرف سے سرکارکوں پر کسٹر کی دیا اور سلام کرنا ہو وہ خرشکا رصدر مشرک کی ایڈوا شرفی میں دیا اور سلام کہنا ہو وہ خوش کی وہ دیے بعد والیں آگے کے لئا کر سرکارعالیہ نے حکم صاحب کی دیا تو در کیا کہ میں میں میں میں میں میں وہ اس کی بعد والیں آگے۔ وہ اللہ میں وہ ایس آگے۔ وہ دور بی ورب اور جن اور دیا تیں رہی اور دی تو میں والیس آگے۔

### ووسرى طاقات

کرڈ الے۔ان مصارت میں تعص رقوم کے اخراجات ایک ہی مرمیں کئی کئی یا روسیج میں۔ان کی تنتيم من مول شِلاً نشي اميرا حرصاحب منياني دوباراً سَتَ ببشيرَ حيب ٱنحول في انيا قصيده مین کما تو نواب عالمگر محرخاں کی معرفت دسس سزار روبیدا ور دوسری بار باره منرار روسپیر ويتے گئے کل مائنس مزار روب موتے به ووظر لکھے ہوئے اور قدر محد فال کی ولی عمدی . فائم كرانے اور ولى عهدصاحبہ جوحقدا رجا تزعیس ان كى ولى عهدى كی تكست ميں لاكھو ل ر وئے ورمیانی لوگوں نے آٹرائے محکولفظار راست سے کسی سامان کے لینے کی ضرورت نہیں نمیری ڈروڑی میں خود کا فی طورسے مراکب چنرموجود ہے جس ریکسم صاحبے فرایا بشک آپ کی ذات اورانتظامی قالبیت ہے اس لا کھ سوالا کھ روسیس الا مذکی حاکمین ابيا عالى شان مكان اور تيرفضا حيات افرزا ملغ تيار بوا - اور سرابك قسم كا سامان مكرثت موجود ہی۔ واقعی آپ کاصن انتظام مرطرح تحسین کے قابل ہی۔ بدازاں ٹواپ صاحب تناجمان آبا رکے دیکھنے کے متعلق فرا یا تھیم خا دو حسین خلاسنے بھویا ل سے رخصت ہونے کی خیاش کی اوراس را قمنے صدر شرل و غیرہ کے دیکھنے کا انتقاق طا سرکیا . اورگفتگوخم ہو ہی علیمصاحب رصت ہو کرفیام گاہ کو والس آگئے۔ اس کے دوسرے روز شاہجان آباد کے محلات کی سرد کھلانے کے لئے ایک عمرہ جوری با تركاه يد كارصاحت لين كرائي تجليها حب مولوي طله الدين صاحب اوريه احتراكي محل د بلینے کوروانہ ہوئے۔ بیلے عالی منزل دغیرہ کو دکھا۔ ٹی الواقع کاج محل کے انڈر بہت نفیس مكانات نبوائے گئے ہیں جن میں بعن مكانات كى آرہے تگى فابل ديد نقى سرايك قسم كا فرنيح

مرہ مان ہوائے ہے ہیں۔ بن من من من من من ارا میں بان دریوں ہر ہوئے ہے ، مرہ بیا اعلیٰ درج کی تصویریں موجو دشیس۔ ایک طرف نواب شاہجہان سکیم اور مولوی صدف من کے فوٹو بھی آویزاں تھے بے نظیرا ورنٹ طامنرل کی عیت آئید دار اوراس کے حق

فوا روں کی قطار نهایت س ربا معلوم ہوتی تھی بیگر صاحبہ خلد مکان کی سکونٹ کا د بوان خانہ ج نوسش ناساخت ہے تیار*کیا گیا ہو۔ ننگ مرم طلے ست*ون پرسسنمرا کام کمال زیبائی سے نِيا ہِا گُل ہے۔ اس کے اندرا کہ حلیٰ حوسش خط قطعہ آ ویزاں تھا جس کے مضامین حسرت ناکھے ا ورفا فبدواغ و ماغ تھا برگر مند فالیجے وغیرہ متعزق طور بریا ترتب بڑے ہوئے تھے۔ ا بك طرف ما لاب كا د اكتش منظرا ورا مذرون من ترفضا بأغ نصب تھا۔ وہاں حكم صاحب عمر د کمچکر قدیمی خا دمه گل حمین اوراس کے ساتھ بہت سی عورتن جورگین رستمی لیکسس کینے تقیب دولیں اور عکم صاحبے ایبا حال زار کہنے لگیں۔ بیمرایک مرتفیں مجد کو لاگر دکھایا حس کو انھو نے یالاتھا۔ بیسب مکانات دکھ کر حکم صاحب کنے لگے کہ واقعی سرکا رخلد مکان نے اسس ر پاست کی حیثیت سے بہت زما وہ عارت نبوائی۔ واحد علی شاہ با وشاہ اود صرفے مثیبا برج میں جو تر تکلف مکا ات بنوائے ان کو می میں نے وکھیا ہی میا شان وشوکت میں آن سے بڑھے ہوئے ہیں کچھ دشاہجان) ام ہی عارت کے لئے موزوں ہی۔ بھروہاں کی توقعمبر مسجد وکھی جودر صل بڑی وسیع اورعالی شان سجد سی کہتے میں کرسولۂ سترہ لاکھ روسیے اس میں صُرف مود کیا . بیشتر بلور کے فرین کی تجوز تھی مگر عکس بڑنے کی وحصے علماء نے منع کیا ۔ نتا ہمان سکم صاحبہ کی وفات کے وقت تک بیستی کمیل کوہنس تھنی تھی ۔ کست ب نتک میں کہ باعثا روسے سے وشکینی عارت کے میسجد ہندوشان کی قدیم نامی گرافی مجدو کے ہم کم ہی در افر جا مع مسجد، موتی مسجد آگرہ ، شاہی مسجد لا ہورا والاجا ہی مسجد مررا كمسجد حدرا إو اورمنى وغيره كى سجدى مى دكى حكايى ان ميس سے مرا كيكسى نكسى إت مي بياشل بر كراس سجدكى عارت بعي قابل ومدي-جیم صاحب اس زمانہ جمانی میں بار اواب سے ملاقات کرتے رہے۔ ایک مرتبہ

بمبتى سے کچھانگرز ہازی گرائے اورت کو طب ہوا تو تھی حکیم صاحب حسب اللب کئے اور راقم مى سراه تفاع كم صاحب كى كرسى نواصاحب كخرب منى دو در ره ماه تك حكم صاحب ت کے ممان رہے بعدا زاں عمدہ افسال طبائی مرتقرر موا۔ یہ مامل انتظام عدمہ کے دھم واقع موا ببرمحكم بس مناسب تحفيف درميش هي رفية رفية منفاغا ندحات كالهي منبراً يا. إن و نو چکیم صاحب دیاں اکثر معالحات و ملاقات وغیرہ میں نشنعول رہے کیمھی وز برصاحت بهار كئے كہمي صاحراد گان مليذا قبال سے ملے كسى روز نواب سلطان ولها كے منو كي الانك غالها ورسے تعمی منٹی عُماریۃ حسین خان صاحب ٹائٹ زیرا ورنجنٹی عُرْسِن خاں نھرت<sup>ہ</sup> ؟ نسثى أترجسين خارصا حب مير د سرو فريرالله خارصا حثيا تتب يحتنى مولوى رصا علىصاحه شیرس رقم دغیره سے ملنے جاتے اور سمبی وہ مغرز حضرات خود حکیم صاحبے کی سس تشرک لائے۔ عهدهٔ افسرالاطهانی کی شخواه مسلع حارسوروسه ما مهوار متی - الب بوه بخضیف و مرهسوروس ما موار قرار دی گئی جگیم صاحب اس کمی شخواه کے متعلق مذرکیا که مجھے انتظار ولا زیکے بعد يده فع الدميري عركا أخرى زارز ج-س في سركار عاليه كالجين سي علاج كيا قدعم ت جو خصوصت وسياف من ولية العدصا حركي وسي رفي سركارس على كى افتيار كرنا يرى - استعفاعي ولمه عمدها حدكواطلاع دے كرديا حب من رياست ريسنگر گراه ين تها واحدالعلى فالمرحوم في مجرس مإن كياكرسركار اور نواب صديق صرفال بعي تهارے شاکی بر کہ مولوی علاء الدین احد مجھارے ایس آکر تغیر تنہیں بسلطان واله بهاؤ كرة وى مقارى بإس أقرط في مراوران سائعارى خطوكات ربى يواسى طي سابق کے اور معاملات مبان کے اور میری کما کہ بھاں آگر معلوم مواکہ محالت مباری کسی نج بڑی سرکارے میری نسبت کہاکہ وہ کیائے خراج دان سرکار سے ہیں ان کو تھی المایا

گرسسرکار فلدمکان نے فرا ایک وہ سلطان والما اور ولیہ عرب لطان تبان کے دوست نیزواہ

ہیں سرکار فلدمکان کے عدیس میری جاگر چئی وہ لی بجال ہونا چاہئے۔ یہ عذرات سنن کر

زاب سلطان دو لھا بہا ورتے تہا ہت دل جوئی کی اور فراما کہ آپ کے حقوق کا مجھے اجھی

طرح خیال ہے۔ افغار اللہ وہ سب بورے ہو گئے۔ اور اپنے است اور فہالین کے آئے جاکا

ریاست کی شخصیف میں ہے کہ بھی شرکت جائے۔ سردست اس نٹواہ کا قبول کرتا گوما موجودہ

جالت کا سخصان ہے۔ اس کے بور بروانہ تقرری افسرالاطبائی کا ان کے تام مرتب کر کے

عالت کا سخواہ کے باکلی اور اس کے کہاراور سکونٹ کے لئے ایک شاندار حکان با

تقل روانه نواسلطان الميم صاحباج الهدواليعوبالعام عصا

Se Jing

عکمت و حذافت نیاه شرافت و عزت دستگاه سیمیمید فرزندعی صنا محفوظ ا ایر نخ منفت حادی الثانی سواسل بچری سے تم کو عددهٔ افسالا طبابی بر بدر ماسه به کصدونجا، روبید کلدار بجارے حکم حافظ عبالعلی صاحب افسرالا طبام قرکیا گیا تم جارج کام و فسرالا طبائی کا ایک کام متعلقه بخبین ترمیرالفرام کرتے رمہوا و زگرانی کام طبیبوں او بیشنطا خانہ جات شهرو له دشخطی سا و نواب سلطان جہار بجم صاحب

و مفصل کی رکھوا ورعلاوہ تنخوا ہ نڈکورا کی بالکی مع جا رکہاروں کے محصاری سواری ر کارخانہ جات سے تعینات رسی اور آس کے تعینات کرونے کا حکم نیا مہم کارخا نہ مرکارخانہ جات سے تعینات رسی اور آس کے تعارے باس تعینات رکھینگے مکھا گیا ہی مطابق اس کے وہ ما بکی مع جارکھاروں کے تھارے باس تعینات رکھینگے رقوم دسم حادى الثان الاسلاميري تعلم ويتى ال

معفر في معنوبيل افت غرت وشكا ميم سيرفرز معلى صابف الإطبائي رياسيم. رفت غرت وشكام ميم سيرفرز معلى صابف الإطبائي رياسيم. زنظام مدید شفاغا نه جات میں شهر خاص و حبائگیراً بو ، و شاہمجان آبا دیں تین شفاغاند انتظام مدید شفاغا نه جات میں شہر خاص و حبائگیراً بو ، و شاہمجان آبا دیں تین شفاغاند مقر کئے گئے ہیں ایک نفت اس اس موانہ کے ساتھ تمعارے نزدیک بھیجا جا انواس مقر کئے گئے ہیں ایک نفت اس سے شفا خانہ جات کے مع علموت گرد میشہ دارالشفا فائم کرد تام اسامیاں وٹ گرد میشہ سرسہ شفا خانہ جات کے مع علموت گرد نئے ہے۔ اِتی عمل او گئے ہیں اس میں سے طب تو ہاری رو بجاری سے تجویز و مقر کرد نئے ہے۔ اِتی عمل او تناگر دسینی کی تجویز باقی ہج اس واسط نقت اسمیوں سے طازمان حال وشفا خانہ جات مقارے نزویک مرسل ہج میں عمل بلا زمان حال مندر صافقت کے جوشخص حس کام کے لاگن فخ آس کو اسامی مندر صفقت مانطام حبریر بزیخنب ورتج بزیر کرکے نام ان کے نکھکر داسطے منطور کے جیجواس تجویز میں لیافت اور قدامت و ونوں کا کھا ظررہے فقط المرقوم و سمہ حادی اثبانی سال سالہ بیجری

المرقوم وسم جادى الثاني سولسل يجرى

لقبسل ويتى لال

 میں مراکزارہ نیس ہوسکتا جس گارپرزیا وہ تخواہ پا تارہا اب اس عگر فلیں رقم برس طرح رہاتا است میں اس وہ تعدد و بر محصر ترقی کی آمید نہیں علیم عبدالعلی صاحب میں آس وہ موجود تھے۔ الغرض مرد کا غذات محکمہ کے کوئیم صاحب لینے فرود گا دمیں والیس آگئے اور میں سب گفتگواور کا روائی را تم کے روبرو ہوئی تھی جندروز کے بعد محکمہ طبات کا جمار ساما اور عوز نہ تھا موکر کلیم صاحب کی الحقی میں آگیا۔ محرست گرد بیشترین طبیب اور شہر کے اور عوز نہ تھا ہوکر کلیم صاحب کی الحقی میں کام کرنے گئے۔ محالات ریاست اور شہر کے شاہوی تن آر مکر صاحب کی الحقی میں کام کرنے گئے۔ محالات ریاست اور شہر کے طبیب سرح موجوی تعداد جو تعلیم صاحب کی الحقی میں کام کرنے گئے۔ محالات ریاست اور شہر کے طبیب سرح موجوی تعداد جو تعلیم صاحب کی الحقی میں کے جالیس شلائی جائی تھی جن کی تبدیل کی جاتی بعد صول منظور میں مرح مالیہ علیم صاحب کے اختیار دیں تھی۔

جنوری سرا 19ء میں اس سوائے عمری کی بعض دریا فت طلب بوں کے لئے راقم کا بحد بال عاماً ہوا تو محکم افسرالاطهائی کے سالامذ غرج کے ابت حکیم سنتیر اللّٰد خارصا حقِق تن یا شاہجمان بوری ملازم وطبیب محکم فرکورسے دریافت کیا تو اُنحوں نے بیان کیا کہ فی انحسال بچاس مزار روییس اللہ نہ سے زائد اس محکمہ کا خرج ہے۔

بهرة افسدالاطباني وكيم صاحب مباركها وبال

جبگیم صاحبگ تقرفدی علی بربوگیا توان کے مغززا حیائے مبارک با دکے ضوط میں ایک مور ذی با ایک مور ذی با ایک مور ذی با چاہیے جو در ی جا نے مور دی با مور ذی با چاہیے جو در ی جا نے مور ن کا ایک مجبت نامہ تو ہر فرایا کہ مکی صاحب مجھے اس فرسے نمایت خوتگا برس شھے میں خور سے نمایت خوتگا بربی کہ آپ ابنی قدی مگر بریشزلدنے کے اور سرکار عالمیانے آپ کے بڑا نے حقوق کا بولا بربی کہ آپ ابنی قدی مالی بریشزلدنے کے اور سرکار عالمی نے آپ کے بڑا نے حقوق کا بولا بول ایس زمانہ میں آپ بیسے نمک لاکتی وفادار کارگزار مال زم اور سرکار حسیبی قدر دا

مردم شاس رئيسكان لسكتي بي خداآب كومبارك كرے-

اسی ضمون کا ایک خطر حدر آبا دست آیا تھا۔ اسی زاندیں او دھراخبا را کھنٹو ہیں میں منطق ایک متعلق ایک خطر حدر آبا دست آیا تھا۔ اسی زوز ذعلی صاحب جو ایک خوق اور کی منطق ایک متعلق ایک خصمون جی ایک تھا ہے گئے ہیں آن کی مردل غرزی کا بتا کہ منت طبیب ہیں ریاست بحو بال میں تشریف کے جس آن کی مردل غرزی کا بتا اس بات سے جاتا ہے کہ ان کی ذات مرجع خاص عام مورجی ہجو اس سے مبتیز بھی آب وہاں اس بات سے جاتا ہے کہ ان کی ذات مرجع خاص عام مورجی ہجو اس سے مبتیز بھی آب وہاں

علىم صاحب كى طرف رجوعات

ہر کھی ایک فاصل علال آبادی کے لئے نواج است مجوطینیت کا استحقاق ثابت کر کے ملازمت کا لها صنه کرتے میں کمیسی ر وزایب سوا رہا ڈی گار ڈی جواینے ا فسرے مکوار مہوجا م باعث معقل موگرا تھا بالی کرارہے ہی بعین اوقات جندہ محاز رملوے کی فغیرلت اور ا مصرن خرس معقول رقم دینے کی ترکی یا کررہے ہیں کیمی تھ علی عال صال مزری عشرت بردو ٹی اڈ ٹیٹر مرقع عالم ٹی ہستہ عامران کی ایک تصنیف سے نوا ص<sup>ا</sup> دیکے ٹام نامی سے معنون ببوت كاعراضه تواصاصب كوجميج رسيس غرض كدفيض اني مخلوق سكيه لير ماكم صا صرتن وقت تھے اور سی بندہ صدا کے نفع بھیجانے کے مقابلہ من فر وسرے شخص کا ہا راحیا ا بنی ذات برلنیا السا فی مدر دی کا جرواعظ رئفٹور کرتے تھے حکیم صاحبے اس شم کے احساناً برت مغرزات کا مریس بشلاً موادی اسرار شیاصاحب فظ خیل شاہجان بوری نے جراس زمانه مين هلي انا وَك ولي كالرحق كلير من كوكها كريس في منا الب عوما إن المعرب سے گئے ہیں میں ایکوانا بزرگ سحتا ہوں۔ امداآپ ذاب سطان دولها بها درسے میک الما فات مح متعلق عرف كرديج عكم صاحب ان كا خطر فرا صاحب مدوح كوشا دلا اوردا قم سے خطاما جواب تکھاکرا آ و تھجوا رہا کہ ہاتھیل نواجہا جب کرشت کا رہے عدم الفر س بدر وزك آيدآب كوبهال أنا جائي- اس كي بدان كا دورا خط اسي مضمون كا "أ يورا تركياس وكرفطوط كے سات ركھاموا بي الغرض كي زمان كي ليد فخراسرارسن فاصاحب ببريال نشريف لائے شام كوفت بالاغاند صدرالمها مىرمكرما عن اكر الدور من كران مع علوم اور فاراني حالات كونواج وب كي خدمت مي ومن كرين الزمكار راسي الام الوسائدة ورفيه إلمها الى محمقية لك اليني است ميشر تغر توات البحال المرصاحيمي وه مويال مي تعيدة منظر الس الماذم رب في اوران

تک نہیں کہ خاص مب مسوون نے اپنی اطاعت وخوشس تدمیری سے سرکار عالیہ کی غد

میں بہت تقرب مامل کر کے خوب ترقی بائی او رفطا بات واضا فیہ تخی اہ سے برا برسر فرا نہ

ہوت رہے۔ رب آپ کا نام نامی سے جان خطا بات کے خال بہا در دبیر لملک سرمولوی شراسرار

خال سا حب کے ٹی سی آئی ای نصیر المہام کا غذات میں کھا جاتا ہی جبزری سلا المائے مینی کساز ہرد وئی سے ملا قات ہوئی تو

عولی جانا ہو اورخال ہا درسیر نے کہ دی صاحب بی ڈیٹی کمشنر ہرد وئی سے ملا قات ہوئی تو

آندوں نے فرما یکی نصر المہا مساحب ضرور مل لیجئے اوروہ اپنے موٹر کا در بسوار کرا کے

باغ حیات اور اسٹ سیسٹن عل لائے جب نصر اور کما کہ سرکار عالیہ سے ضرور ملتے جائے کا اتفاق ہوا تو منا ہو کہا جہاں میں اسٹ کے میں اسٹ کے بیا نے لینے

ہمارہ احتم کو سربائی نس کی خدست میں ہے گئے۔

ہمارہ احتم کو سربائی نس کی خدست میں ہے گئے۔

ماجی ابرائے فی ایسا مشاہی نیوری جو آس قت جا کسی میرڈیٹی کلکٹر تھے اور کی منا دوستان درہم رکھتے تھے۔ ان کی و نیداری و دیانت کی تعریف امیرا کی سامنے سرکا رعالہ کے سامنے بیان کی اور نواب سلطان جمان کی جماحب استان کی اور نواب سلطان جمان کی جماحب استان کی اور نواب سلطان جمان کی جماحب استان کی اور نوابی کھی احب صوف کے بلانے کے متعلق کلھا اور وہ نمایت نوست مہوے گرا نموس کہ اس دوران میں جاجی صاحب و وکی صاحب و فول کا کھا موا خطاج ان متحرکہ کی فلور نہ ہوا ۔ شوت کے سفے جاجی صاحب و فول کا کھا موا خطاج اس فتر کی اوران میں جاتھ کی جاتھ کی جاتھ کی حالے کا کھا موا خطاج اس فتر ان تھی کے دوم و موجود ہے تعلی کیا جاتا ہی۔

لفل خط حاجی محمد امراحت خاصارت ایجانیوری بی کارنیا م کوم. بسم امند سرا بلان کرم زاد لطفه سلام سنون قبول بو عنایت نامه مورضه

٢ مرا دى النانى نست يحرى موصول موا مضايين مندرجرت آگامى مولى - اگرمرك نے عدد نصیرالمهامی حس کی شخواه ایک منرار روسه ما موار کلدا رمو کی حاب سرکا رعالیه کم صا بمويال تجويز فرماتي مبن تواس كي قبول كرنيس مجكوسي قسم كامّا مل نديس موسكما اويزين أ خوستن مو نگا کرمجکواس آخری وقت میل یک اسلامی را ست کے ضرفات کی انجام دہی کا مو قع ملے گا جومیے نئے بھی باعثِ فلاح دارین موگا اور میں اللہ تفا ل جل شنا مذکل درگا<sup>ہ</sup> یر متهنی موں کرج خوات میرے سپر دکتے جاتے میں وہ با را داس کے نصل و کرم کے باحق ج انجام باویں کہ جوسرکارعالیہ کی خوشت نودی مزاج اور نیز فلاح ریاست کا باعث مہوں اور میں سرکارعالیہ کا بے حدممنون ہوں کہ انھوں نے میری خدمات اس تا الی تصور فر مائے کہ محکو ا نیں خدمت میں رکھنے کا فمز دنیا تجوز فرایا۔ اللہ میری مدد فرائے۔اگر خیاب سگم صاحبہ مریب یفے کے لئے گو ذمزے میں رخواست فرا دیں تو مجھے برا ہ نہرمانی مطلع فرائے کمان رخوا بمیجی جاتی ہی اور بیمبی التم مسس بحکہ میرے قیام کے لئے عبوبال میں اگر کوئی کوشی مانبگلرا<sup>ا ہ</sup> شهرے تبویز کر دیا جائے تو آس میں متعالم آبادی کے آرام ملے گا اور اگر کوئی امر بانفعار رہا ظلب میرے مویا اورکوئی امرمیرے مفید ہوائی سے اطلاع دیجیے اور میں نے بھیا کی اسرار صرفان سے اپنی اس منظوری وغیرہ کا مطلق ذکر نس کیا ہی ملکہ کوئی خطابھی نہیں لکھا کہ كبا ان كواس سے اطلاع دوں ما نہيں۔ سيد مخرشا ہ صاحب كوسلام كهديجئے . مخرسعية بي كيتي من زياده والسلام راقم الحروف عاجي في امرائيس غال ازهائسي مورضر الرحب سلطاله بجرى نناه آبادے حب حکیم صاحب بعوال کئے توجیہ اہ کک ریاست میں تھیم رہے اس کے بدر رصت ب كروطن أئه كمان بي تصبح لو موسم مرما اور رمضان شركي كالهمينة تحا روز

## فليم احب كمعمولات

علی صاحب کی بوال کی معمول تھا کہ حمد کی تا زے بدرولوی محد دیسف نسا حب بہا عالی کرتے جوخام مر درود دو ہوی کی اولادیں سے تھے۔ دہاں اکثر جمذب ذی علم صفرات کا محمد رہا جات وقتی کے ساتھ علمی ملکی مسائل برگفتگو ہوئی اورا فبارات کا جو جا رہا ہوں محمد رہا جات وقتی کے ساتھ علمی ملکی مسائل برگفتگو ہوئی اورا فبارات کا جو جا رہا ہوں میں صاحب موصوف کے صاحب اور مولوی مجرس لمان جو ذہین و فوس مزاج سے اکثر مراح ملک میں ملادیا تھا افسوس کم سائل کو ہم اور انتقال کر گئے۔

ما عن ما حین میں جوان مرک انتقال کر گئے۔
دور دیا سے طاعون میں جوان مرک انتقال کر گئے۔

معبنی المی صوریمی اورائیگی کونی دیجید منع مذرکه امراز نوالی المال عالی اسلطان و لها بها در کی صد برجیم صاحب کامشوره اور نواصاحب صوف

فاكساراب تك بطبوراك مهاويك مقا اورمقتضات امرمهان رابا فضولي جيسكار

ملے منتی صاحبے صوف کی ترانی وضع شرخ سفید چرے سے شرافت د بزرگی نما یاں بھی و زبر میں جیکے بین وست سے مین وست سے مین آتے آپ خاندانی اور چود مری لفرت علی آت وست سے مین آت آپ خاندانی اور چود مری لفرت علی ان میں سند ملیک حقیقتی اموں سے مبتر شین مرتبام کو مخلوران الداء میں انتقال کیا قبطار آبری فاتا کیا جو میں سند ملیک حقیقتی اموں سے مبتر شین مرتبام کو مخلوران الداء میں انتقال کیا قبطار آبری وفاتا

جامب سیوغایت علی گرخوبی برفت حیث ز دنیا بسروت فلد برین چوف کرِسال منگلفر مؤد گفت سروس فلا پرت مهاجر بزرگ مب دین ۱۹۰۶ - ۱۹۰۶ - ۲ جوکوئی بات جرخواہی کی دیکھنے با سننے میں آئی اس کا عرض کرنا نامنا سب جھٹا تھا۔ اب چوں کہ المار خم کا کہ خوار مہوں المار العین ضروری امور کو داحب الاطلاع خیال کرکے عرض کرتا ہوں اور اگر اجازت ہوئی تو آیندہ مبی جب کوئی الیسامضمون خیال نافق میں گزرے گا بذر عیر شخری یا زبابی گزار شنس کرو نگا۔ نواب صدیع صرفی سے دور دورے سے قبل سرکا رفلہ مکان کی فار بابی گزار شندہ ریاستے کو مرمت میں بھی آف کے عمر حب الیساہی کیا کرتا تھا۔ یہ ظاہر ہم کہ ایک خراب شدہ ریاستے کو مرما می انتظام کا بار عظیم و فور من مقدور مربا کرنا ہم کا مراب کرنا ہم کا مراب کا دوران کے ذریات موجود میں جو ایک اوران کے ذریات موجود میں جو تا ہم کا کی دا فلت اور کشرت موجود میں جو تا ہم کا کی دا فلت اور کشرت میں جو بھی کا میں موجود میں جو بھی کا کی دا فلت اور کشرت اور کشرت میں کا دور تا کہ کا کی دا فلت اور کشرت اور کشرت میں کا دور تا کہ کا موجب ہوجا تی ہمی۔

وربات موجودېن - آن مې **ىعن** ايسے مىم يې جن كوعلا نيەسب لوگ جانتے ہيں - وزير صا مال نے ان کو ماخوذ کرما چا با گرم کا خلام کا ن کے ایاسے چھوٹر دیتے گئے ایسے کو کول اخراج ورشركا رتقبي موحو دبس ان سيطيطا كف التحيل وثاليفانو ئی طرن بران فائنوں کا طال در مافت کیا جائے تو پوری مقیقت منکشف موھائے عِناية فاص سركا رَحله مكان مقرر مو كلية بن إن كارما ست رسيح أي حق نيس اي خرتحفيف نظرة الباطروري بيءا ترضم كحاك شخص كانخفيف مركاناتهم بت اس کے کرسو کاس ساکین محاج اولوالمرس وگ برطون کرو سے جائن الارتخس كے نام رير كارفلد مكان في باكسي استحقاق كيا بي سوروسيا البوار مقرر فوط دیتے ہیں اور سو بچاس مساکین متحاجین کے نام برد و دوجار جار روسہ النے بطرن خبرات کےمعین کتے ہیں ۔ان غلس فرسوں کی تنخواہ میں کمی کی جائے یا مو فوٹ کئے فیف ہو کی دوسرگز آس مد کو نہ ہو جملی حواس ایک شخص کے تنبیف سے ت کی زا بول بری که جری تعذیبی تقرف اور تخفیف مصارف کی طرف تو بوری آخ کے بعانے اہل اس مرکعے - گرجوعلاقہ ومران بوگر ہے اور دیس مکشرت افغادہ ہوگئی ہواس کی رہا کومت ہی کم بوغ کا وان کے گاؤں برلشان موکر تھاگ کے اور بھا کے جلے جاتے میں اور آن روسے کی کوئی مذہر بنونی-اس کی صافع و تدبیر شدید نزین ضروریات میں ہے کہ آبادی

معقول فرائع ووسائل بهم مينيات جائي اوركمال كوستسن وتوجدا س طف مبذول موتى چاہئے۔ واقف کاران قدیم اوراملکا ران دہشمندسے مثل دیوان ٹھاکر بیت و وغیرہ کے منوره لیبا چاہئے اکثر معاملات علم از روئے قانون قدرت تریجی بن مشلاً تعلیموسط جواً مورکه ورعه بدره برق کوتے ا ورحتنی دیرمیں ہونے میں اتنے ہی زیا دہ شک<sub>ا</sub> اور آ ہوتے ہیں۔اسی طرح جو لوگ ا دنیٰ رہتہ اور ضرمت سے ترقی کرکے اعلیٰ درعہ کو تھا۔ نیچتے ہیں بوہ تجربہ کے آن کی کارگز ارسی عدہ اور قابل اعتبار ہوتی ہے۔ نیز ا دنی درجہ والے اگر آن میں اعلیٰ درجے کاموں کی بیاقت ہو تو بوج قدامت کے وہ ترقی کے زیادہ ستی ہوتے ہیں۔ اس ریاست میں برطری ناانصافی اور بے قدری بو کدلائق لوگ ترقی سے محروم رہتے ہیں اور حدید اتنحاص جرایا قت اور کارگزاری کے اعتبارے بررجا کم موتے ہیں اعلیٰ درج کی خدمات برمقرر کردئیے جاتے ہیں۔ جنانچہ اعظم حسیر جاحب سندمادی تخصیلدا رحوحکم خاصین صاحب خدیدی مردم کے بیتے ہیں اور ہایت لایت فائق ہونے کے بعث قابل ترقیم ا وربیب بڑے عدد ن کا استحاق رکھتے ہیں مت سے تحصیلداری ہی بر بڑے ہوئے ہیں ایسه بی مخری پیرفاضی زینا ما برین صاحب مرحوم که نهایت نتیفراور کارگز ار ا و ر جرى ومستعد تنخص بيرت ناكبا حب تك وه بحبوبال ميرن سب كوتوال ر سه جورى بيا كم بو تى تقى - أيفوں نے خوب انتظام كما يقا اور مرمكاش أن سے نهايت فالف مص جبسے وہ بدل گئے ہمال نمایت کترت ہے واردائین ہوتی ہں اوراب وہ حس محال میں اس کے گردومین کے محالات میں ڈاکہ زنی ہوتی ہو سگران کا علاقہ محفوظ کر اگروه كوتوالى عبويال بي آجامين تواهي بيال كى وار دائين بند تبوكتي بن وزريصاحب كاميطال مح كروه نهايت نيك اورشدين ديندا رومتواضع اورخرخوا

ت ہیں جو معامدان کے زمین میں جم جا آئی آس مرکسی کی رور عابث نہیں کرتے مگر اس بن تبرشخف محبور تو کیس قدرا ورس فتیم کی عقل قرفهم اور استعداد و قالبیت اس کوخات سے عنایت ہوتی ہو اُسی محدموافق وہ کام کرکسکتا ہی یعض اشخاص ایسے ہیں کمران کی تو علميه نهاميت اعلى درجه كى مهوتى ہو نگر معاملات وشن تدمبرس محض نا بلدا ور آقابل موت يب يعضه برعكس - تعضى برائ ذبن اورطباع اليسيم وتني بس كربعض فنون او معاملات ان كوكمال مناسبت ببوتى مجاور معن فنون اورمعاملات سے محص بے بسرہ ۔ بانجار صابع مطلق في لوگوں كى صبيى صوريتى مختلف نبائي ولسي سى عقل وقهم اور عليصفات عيى أذا و كے ساتھ عطا كئے ہیں - وزيرصا حتے حضو ركو يبعبت بڑا فائدہ عال مبوسكما ہے كہ جو كام نہبودی ریاست کا ایسا ہوکہ اُس میں لوگول کے متور وَعمل محیانے کا اندنیٹیہ ہوا ورضال ہو<sup>گ</sup> حكام اعلىٰ تك شكايت بصنيح كى وه امريهيد وزريصاصيك ومهن سين كرك أعنبس كي تحويز سے جاری کیا جائے تاکہ حصور زمان خلن سے محفوظ رہی گرید ا مربھی اشد خرور ہات ہیں سركه صاحب بونسيل بجنب اور رزيليف ساحب انجيث كورنر حبرل بها دركو مفهور تهوام رکھیں۔ چینکہ مرقسم کے معاملات میں غور وغوض کرنے سے اس کے جزئمات اور د قالتی اور نعظت فروعات محلق آتے ہیں-لمذا آن سے وزگر رکرے ایک اهر ضروری کی یادد بالی كرنا بهول كدهو موحب فائده كتيركا ح وه يرمح كهو نوت سركا رعاد مكان كي عهد س خرمد ك شے اگران کی فہرست دفتر میں اسکے توحصنوراس کو ملاحظ کرکے غور فراس کروہ نوشاکس کا م س صرف بوئے میں . مید کھو کھارو میرے نوٹ نواب صدیق صرفاں کے معاملتنی اپیل بحالى خطاب وغيره اوزنكست ولى عمدى حقة اور لقرر ولى عهدنا جائز مير صرت بوسك إس ان س کااکٹر ملک کل صدخائنوں نے خیانت کرکے کھایا می اور غالماً اس روبیہ کے نوش ہی

دینے گئے ہو گئے کیونکہ نقد روبیہ یا اشر فیوں کا بھی اور ان اور ان اور ان اور ان سکے منہ وں کا بیا گئے ہوئی میں معلوم منہ وں کا بیا لگ جائے گا تو وہ میں مربی صرف ہوتے اور میں نے لئے ہوئی میں معلوم مہوجائے گا۔ ایج

غرض کہ جکیر صاحت بھے مضامین حوکمیما مذصلحتوں و دیسی بھر بوں اور کمٹیر فو اندسے ممور ہوتے تھے اگر وہ کل تکھے جامئیں تو مہت طول مہوجائے گا بطور منونہ کے اسی قدر لکھ دنیا کافی سمجھاگیا۔

نواج می صوف نے قد تا ذاتی تجاهت اور انتظامی لیا قت اعلیٰ درجے کی پائی تنی چررہ سے آنا رخوسٹ نصیبی واقبال مندی کے نایاں تھے ایسے ذی وجائت اور خوسٹ کی حوال کم ہوتے ہیں آپ سے جوکوئی ایک بار ملا پھروہ مدۃ العمر نیس کھولا آپ ہی ایک بار ملا پھروہ مدۃ العمر نیس کھولا آپ ہی ایک بڑے ولی کی نظر عنایت مبذول ہوئی تنی -

 ا حی علی نام رکھااور کلیرشریف بے جاکر می دوم علی احمد صارح کے فرار برحا ضرکیا کیو کیم اس کے چند بھائی میں پر رحلت کر چکے تھے اس لئے اس بانے می دوم علاء الدین علی احمد صابح رجوع کیا اور ہ ربیع اتنانی ہے کا ایم جری یوم دوشنبہ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کا قطرتی ایر بخ آپ کے آشاد مولوی علاء الدین صاحب عبلال آبادی نے لکھا ہی جس کے جیند حاشیہ بر درج کردئیے ہیں۔

می در مصاحب کلیری کے فیض و تصرف باطنی کا اثر آپ برنجین ہی سے یہ ہواکہ حبآ ٹھ برسس کے ہوئے تو نواب سکن درسگر صاحبہ رئیسہ بھوبال نے پرورشش کے لئے انتخا کیا اور رئیسیا نہ آواب و تہذیب کی تعلیم و لوائی حکیمصا حب بیان کرتے ہتے کہ حب نواب شاہجمان سکر صاحبہ ملکے وورہ برتشراف لے گئیس تو نواب حب بھی بمراہ تھے سکم صاف نے مجھسے ارشاد کیا تھا کہ آپ اس نوعمری ترقی استعداد اور کمیں اخلاق کی طرف توجہ

وزخان ما محرّ با تى بود مذن نى ازدودة حلالي لعني طلال خاتي بدار وشكان سين برادراني كرسراي جاني كردندسر كراني سالىن نېرارو روصدسىفمادىنى سالىن نېرارو روصدسىفمادىنى بنج از ربيع ان بودست م روشن الخرعلى بب مرحون أب زمز كاني از فيمن صابرا حدكز اسم اوست فخرم مجوبال شدمسير باس غرمزتاني تقدرتا جني كردسال تهم أعرش شدشون ام وربالطف شابهاني سلطان عدد ولت خاتون محرم را آور دخوست تمريا از عرهٔ جوانی نخل حیات مرقه وا زا برلیطف ایز و والمحدي كمآمه صاحب قراتياني سامے ولائے شاں مصرع مگوشم آمر ایل رمخان فنسرخ ارز دلفدرانی این برئیر گزین را بیدیرا جسد ا

مكفة جانجيس ان اموركا كاظركما تما-

نواصاحب کوابتدا کی عمرے زور آرنا کی اور شکا رکاشوق تھا بار ہا حکی جائے جہم از راہ بے تکلفی بندوق آٹھا لی اور شکا رکھیلا حب آپ شباب کو ٹھنچے جب نشا نواسکنڈر گئی صاحبہ کے نواب شاہجمان سکی صاحبہ نے بماہ ذی انجیسا قیات ہجری اپنی صلح راوی نواب سلطان حبان سکی صاحبہ ولیہ عمد ریاسے کے ساتھ آپ کا عقد کیا سٹری شان و شوکت سے بارات ہوئی۔ قریب سات لاگھ روسیہ کے اس تقریب میں خرچ ہوئے ۔ منا کخت کی تاریخ حشانیا قوان السعہ کی ہیں سے رہتی ہم عدد تکلئی ہی۔ اس عقد ہما یوں کی دو تا رئیس میر جوب عالی تا

كَنِينْ وْشَاهُ جَوَاحَرُ عَلَى فَضْرِخَاتِ مِهِمِيال وَلْتَ مِن كَمَا طُرْزِ مِحِدِ وَكَا رَخِي شَادِي نَظِرَ آيا جِهِانَ مِنْ رِسِوْكِكِو مِنْ حِصارِقِتْمِ سے دِكُوبِا الفَ نُوشَاهِ كَے قَدِكَا

تخدا گشة معاصبِ البال من الكه بمبنام احمد رست وعلى بهر الريخ شا دي وسلت محمد المان المان

بعدت دی نواب شاہجان گیم صاحب جاگیرا و زنطیر الدولہ سلطانی و طہاکا خطاب عایت کیا اور آپ کی زوم محتشہ نواب سلطان جمان بگر صاحبہ اج المسند کی صدیقتی کے دقت گویمنٹ ہند کی طرف سے خطاب نوالے حکت الم کا کی جاہ معظمت کے مرحمت ہوا جس کی تعنیت ہیں آپ کے ہم دطن سستاد مولولی علا رالدین صاحب بی تقطعہ تصدیب کرکے دائم ہے صاف کرایا اور نواب عب کی خدمت ہیں بیشیں کیا ماقہ ہوا ہے۔ (والاگومرذا لِ عُشَام الملك عالى عامه) المحة آيات صاحب قبال باخبل وشم عب زااحة على فاتحت م صاحب قبال باخبل وشم المشل زيناه إلكت اخطاب فلعت وخيش و سبرتيخ عسم لطف حق با وارفيق حال اله فالمرحق شيم برماخيش رالفاظ خطاب فرخ آ مر لفظ والاگوهر ميم يعنى مرفاق الاگوسر من اعتفام الملك عالى ميم يعنى مرفاق الاگوسر من اعتفام الملك عالى ميم

فراج الحنی صدیق سن الله و در دور میں بالت مخالفت من تدبیر سن الله و الله مقالی اور انتظام حالگیراس فولی سے انجام دیا کہ جا اموریں رون بیا ہوگئی۔ واقی انجام مقالی الله مقالی اور انتظام حالگیراس فولی سے انجام دیا کہ جا اموریں رون بیا ہوگئی۔ واقی مقالی نیس کے مناب الله مقالی الله الله مقالی کوئی سبابی مقالی نیس کرسکا تقایم و افلان کا عجیب عالم تھا۔ راقع بار با حکی صاحب ہمراه مل کران وصا عینی مت ابده کردیا ہے۔ لیٹر لائی الدین حب قدوالی کا بیان ہی کہ ایک کمرتم آپ اجمیر شرون آئی لیت کہ ایک کے خواج برزگوار کے دو صد کے شال جائی ہیں میں وہاں مبٹھا مصرد ون عبا وت تھا کہ وکھا میرے بھیے ایک نمایت ہی مشین کرسی ذکر الدی میں مصروف ہیں جب معلوم ہوا کہ یہ نواب میرے بھیے ایک نمایت ہی مشین کرسی ذکر الدی میں مصروف ہیں جب معلوم ہوا کہ یہ نواب مسلمان دو الما صاحب بها در ہیں تو میں نے اس خیال سے کہ ان کی طرف میٹھ ہوتی ہی وہال مناب با دوران سے معافی ما نگی ہیں جس قدر سیٹنے میں اصرار کرتا تھا آسی قدر وہ اخلاق مناب میں میں بے صرحی وہالی مناب با دوران کی خاوراد دالت بنیت کاگر دیدہ موگل۔ ورضا میں بیا میں بے صرحی وہالی مناب کی خاوراد دالت بنیت کاگر دیدہ موگل۔

رُوا نِهُ صدر رستینی میں حبیب میر راقع اسیے عشرا مُدے کران کی خدمت عالی میں حاصر ہوا کو گیا ۔ '' اخلاق وتكفته خاطرى سيس آئ - بن قوص كياكريد تصيد اسك مناف كولايا مول - كما شوى سے سنائيے - گزارش كيا كو شيترفارى كا بيھوں يا أر دوكا ، ارمث ويوا جاب كادل اليه والصاحب الي بمت فريب بنها يا بهان كب كدان كا دا من فاكسار وامن براكر الركيا تفا بشيترية فارسى تقييده حبر كالمطلع ب روان كشور مويا إلها رعالم برمها نوابصا عصبين كلمائ يحسين رشا دفوائ بعدا زان فاكسار ني آرد و تصيده برفيصنا مشروع کیا جس کی نقل ذیل میں فریج ہی۔ اس س حب نے اب صاحبے شکار کا ذکر آیا اور میں نے یہ مصرع ۔ قبر، بی شدوق ان کی اور ملاکی گولیاں بڑھا تو سبت ڈرسٹس ہوتے۔ بھر اس شوريكه ك قالبن ارواح مي سي البع عرض شكار عليم صاحب بويد يسجة نواجنا كاركنان قضا وقذر بعي شل كاربردا زان رأست كي آي آي الحربنا ديت كئ أسربي نواصا مسلم ساخت سنے اور فرانے لگے مگر صاحب شوا کے سالنے تو اس سے بھی زباده بره على من الني شاكر دساري كلامهت صاف وشست وعكم صادب فرما ياكم وعاسنا شعار توسناؤ- میں نے کماست اجھا۔ نواصاحب فرمانے کے کران کو کا مصرحتی كرينية ويحيّن صب كك ل عاب يرّص مجه علمدى نبين - حب عائميرا شعاراً كي تومرستو اس مضمون ركم مبيك مير في أرابية أس. مهالت يريب نواص احب اشاره كرت ماستة تے مب بورانقیدہ شنا کا تو نواج احتے اطار سندید کی فرمایا حکیم سا رہے را تھ کے متعلق كجهركها آسے نواعباً حتَّ منطور ذرماكر وعدہ فرما إ ـ اس كي بورخصت بوكر فرودگاه من والس آئے-

قصير درم جنا تعج اسلطان المحمضة ونان واسطه پال و اسلطاني ولها بها و

دامنج لرنبار شكيه بهاروشا موسيكل زعب بزهاء عالم سما بزين وشتري والمنافقة برنال شرورتا باكثالي ال چېول سالبال کے گونما کو اسا ليخ عامدس نسر محويد على العالم فعیل گرنے ہے ہی خودالساکردیا ت كلها فرشوس عرى برقع ا بررش ركبون اراتي بيريا أيجر تخل طوفي برحمن من كهدر بالمحقيليا سروكونوش قاستى پراينے بواك رخاز ديرة رئسهي يحشك بسيم ثال یاسمن کو پی تراکت مصنیوں کے کلاً عاندني محكفيث برقران بوتي وكتا برُوُخ مِيتْ بِرُوا أَفَا جِسَن سِ هچونے مبی مایتے نه دوار حمن با دخرا باغ میں زمان<sup>یا</sup> فرماں برجاری سرط<sup>ون</sup> ونكها رجمين الشاسط سراغبا عنع سير روارس اللدر فصر ما مح شاوگل میں بومصروف موس کی ہن عاکو قراب عق سرہ کے بھیدی برخيا باجمن رصابة كزارخا نخة شفة بريح قرار اغ ضوال كيهار حب يصدقي موتى يحسوطات راه والت سنبل ريجال كوده عنا يحسن لفوز بادة عين وع من كسالها برعجب مرسمت اغ دمين كاعودها ساقدم كالى كمثاة ك<del>ح</del> مزار كالحيا وعدما بحرورستون كوصلا تحطيم بن نوركر منبي بيطيع من سكر شاك مرادات ا زان کی ایتی و مسول کی

من سيران البهايسة ولكونان كيول نهوالبيايي تسن ان المحطالم أو شوق برجس ريندا مي سب سينان جها اس سے رُم حکر کون موگا و دیا رہاں وهررزكالي كميج آتى وداع تشق كرتى يحرمرطح سي خدمت بير مغال وست استدرات و عاصرر باكرى بحوده رنسيت كى لذنت ملے عال موعمر جا و دا اكسي مورث سي وال بنجير مال كر بهرعلا شدائيان وخترز ركبون فرب تسبل تيع اداكوني كوني بني نيم اس لئے لاکھوں بڑھیے و ریاسوس وا ساك صهراك المراع في أعس على فك اس متنا رکه هران بهار نوسستال مالون كوتي بس كيول بيل كلكا نتطار بجرجمه مركوشة كلشن ساقي كي دركأ ے سر محکش لائے ممت بوت گل مبنسیں غینچے تمتیزے بجامیں نیگیا اپنی حالت پر ہوا خود مسرورا و خیندہ نیا شي سفال أن يموخواب كرال سره كلش المات معرزان حال سے شاخ كل سراك كلسراني كرے كى آپ كى ذوقِ ديرِ منجيس جلتے ميرسوے و كا دوق دیدگل مزماتی مویهٔ سیر بوستال لذت نظاره صحب سريوطس توعمر ص عنيدائ برعاني ول شابان ا حس كوالله في مجتنا برايسا مرتبر ن برخيفي على والعموم على المرب

بيريها راك صيام عالم كى دين يحك لير جرئے نفیز ٹامسے پی آج کل زمیب جہا بیتہ بیتہ فیصن موجم سے مجسم ہوسٹنان غیرتِ بلغ ارم صحن زمین ما اسما ل بن الرقران السي المختلفة ف ممال كوعال يوياغرث بيرنصيه وكما وعدمس لتباسي وأنكرة انها اب کی کیون اس ترقی ما کی جواتنی کما تونهين افف بحكون كاغ تبنتاتهم ص عكه عصل موريني والمحتيقة وحا كون بح اس قت سراس الوه كا حكم حبركا دودمعالت بحاعث ملاامل د ل سے سر گلتش کے اب حاماً راخوفت كيون جوش كل عين عاجم سادا ما غادم درس ارعسا المفسل خزال صاحب ووعطالوات لطالئ حما

ہروی ہوتم <sup>کا</sup> م<sup>عا</sup>لم پرا حشاجہ وره وره برلوالوارس صحن ع ستره صحرتمن ركصا وكوفوا بدأ اس لئے ازاں کے لیے بخت خواہدہ یہ سرحیا ال طعائہ عطا ربوئے گلے سے سی كيون ندار عالم بيبيوجرت بيراك لنسائج يهارآخروى بي وكداً تي تحي مرام طوطي ومش الحربولي استحرر عر-ول كوأ تحصر توسيت عنى الماتيم طوطي ومش لهي أياك وما محكوواب منت الكلس مخلد كاركماسي سني ام المحالط ملكت أو د كميكس سي لاعتريس عبي وعيفان عثادان ومرطوارا الندالله مدالكية ببراس كوخلق بين كيون شوواج د في مبواس گلزارعالم كي بها بین والد ثلاثهٔ تا بیر منسرهٔ ن کیم مویزن جشن محاب بزل دریاسه کرم

فهموا وراك خرومي سافلاطون زما گرکهول کو د وقار آن گو توسیای بیال خسرو والاست لاكور حرك درشم ياسل عا فرمدول يك دني أربيجيلون بي شهره خوان نوارسش ازرس اآسال غيرت رضوان وشرب مرحمن كاباغمال سركوس كع برآئ فلدست خور حبال كيول بنيوغبرت سے شرمندہ فلک برگمکشا مغ حنت كي صَدار نيمره رَن بن قر ما ب يشهضهاغ كالبورشك أتغار خال رشك فقرر وضه رصوان كيون ومرمزج تحكوممي تودي بس خالق نے عجائب با بى قاكونوف لكيف سه منكس علية زيا نيلا بيلا بورا بي خون التي الخ عدا كيون ندمهو فاصرجا بيصف من مرى ما ُفِلِّ حِنْ نِي بِنَاياً تَجِمَلُوسِلطانِ حِما فَلِلْ حِنْ حِنْ نِياياً تَجِمَلُوسِلطانِ حِما ماه اللان كرم من زين وزيب جال بل كى تنبل سەنبىرلىتى بوزىف بىوشا رات بعرسوما بي بي خوف قنط مربا سيال استقررها م شيرت عديم ين من مال

فبضر فلدت من وجس كسخا ومبدت عقاق دانش مربجا بحركه كسر لفراطود أسان عم خال في نامات أغيس دولت المال وتخبتا بخالب فيال بخت الكندركورتك ن كييبيريا فيفن خبثى سيم والامال مرحيوما برا بِتَّهِ بِتَهِ تَرِكُ لَكُنُّ كَانِ وَشَكِ الْعِي خَلِد مرُدِينْ كُورِ دل آ ورِيْ كارالسي وسُرس زره وره بسيئ سي فالك يراث أب بهنوا وطائران فلدس برعندلسب دعوت ہم قامتی طوبی سے بی سرمرو کو فادمان باغ بين غيرت ده علمان حور متصف كيؤكر ندان ادصافت موترالغ مونس سكتا بيان ان كابي بي عدوشما لاغواندام اسفىركاغذاسى دست ب كاعذو فامس موافها رسارطرح عجز ى تويدى كونال فى بنا ياب منال سايمسترغلق ربي مرتوغ ومشيد بعدل الندامنراس قدرى سطوت رعيضيب وسي آسايش فيدياني رتى ظني چەركا دُرىج ئەرىز كاخفاسى خل كى

سرو کا نشکوه نتیں لائی زبار کے قمر ا<sup>یں</sup> جورعذرا اورشیر*ن سے من*ہوتے نیم جا وكيرات عدكا ترع واسبابال تيري رباني كوعزت كالتمحصة وه نشال مرگفتری مرفظه قهرو ماه مین در ه کنال سرحو کائے شرم سے اشادہ سی سولکا ل ہر ہے بہوناتے میں انجم خالت سے نہا<sup>ل</sup> خربې مئى بەم دەر سى كەسخۇرىك دە مامي درې تىر**ىغداك لىطان ج**ىا ماحي كفروضلالت حامى أسسلاميا رونق دين هجك ماعث امن واماك يربرج تجاعت باعثِ زميه جال مرو والاحتم الجم سيه كردول مكال شوائے ربیرٹه ان سندل من اما عقل و دانش س جسي كنته ارسطوريم اس ليُرْبِر حِي آس في الترس فوساً فی بخفیفت ب*ی بازگر معنی سے مثیا ما*ل سا شكو وصورت من نايا رنانح بان حما لاقدل مي منسل سر السامر عبلاكس كا سا تحبول طأما وعوشه صيدا فكني انبالها

جور كل سرامن س بي عندلسان من وامن وفرا و گرموت اما نامی ترسه قىس رېبوتى تىمىلى كى مانىپ نەكىر قيصروفعفور مولت اس ران من كر صدرمنزل كي مماني كي الرات ون ر فندت تعیر معلیٰ دنگهار گرد و این پیسر زمنت وآرالين الوان عسالي و تكفكر مرح عالى مير ريصول أك طلع رحسة مي فامع مرشة مليع سروركون ومكال ببرورا وطرفقت فادم شرع متيس كومرورج شهامت الجم حبيبغ سخا باونتاه كشوراقبال فيصرمرتسبت شهسوا رعرضه عرفان ثوات كبسه مل رعب س تصرفه في المربع فورد كبون نهوالله المي نجشا آسے اب امشر سى دىتى بالدئنس ابالكرى اللائكم احتنام الماك عالى وجوا القب رستم وشان ایری می اسی ف کیا صدافكن آج أس ساكوني عالم مرنس زنده گراس وقت می متراکیس سرام کور

بوتے ہی صدا مرن سرفیرس سما حب كياس في الاده ده موافوراً روراً بعني كيني آتي سواك اك بالمدسوسوكي قىرى تىدوق سىكى اورىلاكى گولماك وبمين كي بات وشرو كاتما خبكل بها آج الله صافة اتبالط لمن كما ماعت زبيافك عائمة مون تخروكمك عادثينم س ال جنك كرب رخ كونهال ر بون معاصن مركب باعثِ آرام جا حبل اطاط طبعی سے موتولید روا ان کوطل نبیش میں رکھے خلا*ت ج*ہا

إئترس نبدوق لي حيوناا د هرتر تضا قادمن ارواح مبیب تالیع غرمت کار ارق رعباری وه کرمای قصن ارواح کو طايرمون وواس صيرتك بجنا نيس نام دسنت مالوه مريضيركا باقي نهيب اورای شورس شهرا دول کے عی رمان قريت كري النات ال دورهٔ گردون موخیلا محوری *رحینا* مرسيكسفا وكم كرب ما و تمام جه تلك الركرا الراماع الردوا اغذبيت حبك اخلاط كى توكىپ رئېو يوسرخسة فالمحبي المي رس

بچوقتی نوت ان کے در رر دولت کشا ہوغاز نیجیگا نہ ہیں دعا ان کے لئے بيعيلس بعيوليرن ما يذمين مثنال يوسأ غيرافال فدال عالم مي رب سي در كى حائبل تع روك أيى زيا رايا تصيده مع برابارج خوال ا فسوس كرصدرسنى كے حجوماه بعد تواب مارى اور كا دفعته انتقال موكيا - أب كى منوانمر كى كاحا د تربعي تهايت اندوسهاك ري-۱۳۱۷ رمضان واسله بجری کودن میں روزه رکھاشام کوا فطا رکما محلیا از خلین ك ك بده المرارياون سنرلس ١١ ج مك كاغذات ك لكها في مصرو رے میندکا غلید ہوا غالبح برجا درا وڑھ کرسورہے سے ی کے لئے ایک خادم ای سے آئي أس في جيكانا جا المِرْآ وازيدَان - إلى مِن رَكِين - سِكُرِصاصب في ووَآكر سِلارَرْسَى وشش کی مرکھے آثار زندگی منظرائے بعض النا رود اکٹروں نے سکتر بحرز کیب ی نے خیال کیا کہ سمی ما دّہ د ماغ سے فلب پر گرا اور موج حوا کی سایہ قبط موکنی ۔ گوہزا میں بائن سکم صاحب نے خود تھر فرا یا ہو کہ ان سے ناگہانی مرض کے متعلق سیخیص کیا گیا کہ بالت خواب شرک کسی وحب بھیٹ گئی ا ورانس کا خون آ مہتدا سہتد دماغ میں بھیجا بحالت خواب شرک کسی وحب بھیٹ گئی ا ورانس کا خون آ مہتدا سہتد دماغ میں بھیجا جس نے نیند کو غلبہ ہوا آخر ہے ل کمزو یہوگی اور کسس کی حرکت سند سوکٹی جسب فتو صاحب پولٹنکل ایجٹ کو ار دیا گیا وہ تھی آتے اور ڈاکٹری تحقیقات ہوئی سیا ، پیسل وروگر مفاعات کے قائل مونے عالا خربٹرار رنج والم اس مرحیخ ریاستے ا غ حيات افزايس زيرفاك بيمال كيا-اس صرت أك وفات سے محبو أل برغم كا با دل تھیاگیا تھا۔ راقم نے کئی ایکی اوسے اس سانحہ کے متعلق کیا تھا۔ راقم نے کئی اور فطعات

موزوں کرے صاحبزاد کان جلیل انقدری ضدت میں مولوی علاء الدین احب کی موفت بیش کئے۔ منجھے صاحب ارتبی مادہ کر القراق التی ہی معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جبیم صاحب ہماہ راقم نواب نھران خوال جبادہ و الدین مادہ کے ہماہ راقم نواب نھران خوادہ مادہ موجوب کے مسلم اللہ مادر کے پاس خوادہ بو اور موجوب کے مسلم مادہ کے پاس خوادہ موجوب کے دائم سے دریا فت کیا تھا کہ صدر نشینی کے متعلق بالفاظ مناسب تعارف کرایا لوصاحبزادہ محدوج نے دائم سے دریا فت کیا تھا کہ صدر نشینی کے متعلق کوئی تاریخی مادہ الکال کرآ ہے تطعم موڈول کیا ہی۔

افتخارالماک نواب زا وہ حاجی می حی میں السرخاں بمادر بی اے چیف سکریٹری سیاست بعدیا است بعد دوبارا حقر کو ملاقات کا فیز حاصل ہواہی۔ آپ بگیم حاجہ کے چھوٹے صاجزادہ ہیں اور دالیانِ ملک کی دلآ کے سلسلہ میں آپ گریجوئٹ ہیں قدرت نے قابلیت کے ساتھ آگو سنجیدگی کا جو سرجی عطاکیا ہی۔

قطعات رحلت جنابغ أصاحب مرؤم ومغفور

بشدماى ملكت پارصيف مشير يوست برفت أزج الله تريش شديد عن عشرت كوه و المحد عليفان فكداشيا طبحاع وخرومند باعدال و الله وشاروان الكه بزير نيس رفت ما ومنير بحثم سيكشت اين فالدال دعاكش فلفر كدر ب قدير عطاكن بدنواب باغ جنا طفيل جناب شفيع الامم كند خفوت فالزي انس و المنظم كناد خوش التي بيسركار وشهرادكان متقفر بيئي سالي فن فكرشد بجنتم ولا كشت جنت مكا شكيباني وصبر باشاعطا التي بيسركار وشهرادكان متقفر بيئي سالي فكرشد بجنتم ولا كشت جنت مكا

له ۵ رجندی سنده و در مختفظ به دوباده جب لیجد رحما به اور کی ملاقات کاشرف افا کو حاصل واتو دلید رفتا منی نهایت نوش الحقاتی بیش کرد این از بندا منطفری سنده و دوباده جب دیجونگاه درایک فلاقات کاشرف افا کو حاصل و قات کاشنا تو کلیای تحدید فی توصیف بیش کرد اور و آباد به خوا به اور کی حاصل کاشنا تو کلیای تحدید فی توصیف سنده دو دو که اور و آباد به خوا با این به در این منطق می تیجونگاه و درای تحدید و توصیف سان کلگر بروی تحقی با درسید محمد او مناسبال کلی مورد منطق و مناسبال کا مورد منظم او درای تحقی به در دری تا به و که به مناسبال کا مورد و خوا به مناسبال کا مورد برخاب ایجاده نوا به نواد به مناسبال کا مورد و خوا به مناسبال به مورد مناسبال به مورد برخاب ایجاده نوا به مناسبال کا مورد برخاب ایجاده نوا به مورد برخاب ایجاده نوا به مورد برخاب ایجاده نوا به مورد برخاب ایجاد نواد به مورد برخاب ایجاده نوا به مورد برخاب ایجاد که مورد برخاب به مورد کا مور

ما جناب محدوت کی خدمت عالی مین ارسال کرفیتهٔ مین -

الضبًّ أرّدو

حبينان جال فاكب تحديراً هسوت الر عجب عبرت فزابي شبرط موشال زمانه مي منبركوئي فقط الكلحث نيان كوفية من مے بین کمین این الم آن کے بالیں بر بلادية بن لكويد حوا دف السي موتر بر جوانمرگی قیامت خیزہے دنیاے فانی میں كرس كے ذكر سے الم اے حارك والے موتے من موا مح حال من كيساً نخه جان كا معالم مي مرئی ہر رصت نواع لی جاہ دنیا سے سجاع منتظم خوت روحوال كمرا يسيرين سارك مقااحٌ على خارِ بهب وركا كدروهي الدرانان كان ووقي قشاآن وان س نه تلے وصلے دل کے ہوا ہوا احتشام الملک کی طبت کا وہ صدیہ كدورد بجرساحباب كحطان كهوتيس باننگ جِها كيا كے ابرغرساري دياست بر مهاري شي ستى كواشكر حق بوت من منطف مى وب كرسال التف ني كما تكور حيات فزام فالازا دعالحا سونيهر ان قطعات علاوه اورمهی حید آریخی قطعه میل کی قطعر حرکا پیشعرے عازم ملك بقائشت بماهِ رمضال حيف صدحيف كرنوات نظيرالدوله

حیف صدحه فی کرنوات نظیرالدوله تعازم ملک بقاکشت باه رمضال طول طویل به استخصوا اور نفی تطویر به استخصوا اور نفی تطویر به حرکا ناریخی مصرح من فراق احتفام الملک محبوبال منهید به مردول کرنا موالت سے حالی نیس و رائی می خواب می دوند است می توخیاب می دوند و تعویر ما حب کی تقل کرنا طوالت سے درخواب می توخیاب می دوند و تعویر مرحمت فرایش کی توخیاب می دوند و تعویر مرحمت فرایش کی توخیاب می دوند و تو مرحمت فرایش کی توخیاب می دوند و تولیم و درخواب اور مواآش کی تقل نبا بر نثریت حاشید بر درج بی و مرحمت فرایش کرد و تا دوند و تا دوند و تا می تا دوند و تا می ت

سله آفن بمبوردم یا دورشت دفتر سکرٹریٹ ریاست بعوال صید تو پیژرهی فاص متر متفرق مورفد ویم جری سلامی مینی منافع کم منفتر فری انجر سلاملا بیجری شل غربرا سخت مراسله ۹ ۵ بخدمت مطفو حیبر خاصاحث ۱۹ اوی آب کی عرضی معروصهٔ ۱۱ و لیقیده سلاملا بیجری کے جاب اوطلاع دی جائی می کوجرشاں کی شبید نواب عبشا در اساکلاد مرحوم آب چاہتے این ایس کوئی نولو نیس می فقط آپ کا خیراندلیش سکرٹری ڈیوٹرھی خاص

## حكيم صاحب كي افسوساك فات

آغاز سرامين نداخا فصلين كي مفيت سدا بو في ومكيرصاحب تب ولرز و مي مثلا بوسكيم. ملاح مرض من تفیف نایال مونی مگر پیواری کاسلسار نه لولا کیچی که می لمنیا راما تا تھا۔ اول توضیفی و ومسرے حرف ضعف برُسّابي كياراس دارمْنايس كل نفسر خراهين الموت كاعمل برمّنفس يربوُرا بهونا امرضروري بح چانچه، ١- رصب المرصب المسلم مطابق ١٦ ركتور ساف عرصه كومكيم احب في مرس كي عمري اس جهان فانی سے عالم جاووانی کو رحلت فرای ا نّا ملله وا مّا المیه راجعون و اس میں شک نہیں کم جناب مرحوم کی افسیسناک موسے شاہ آبا و کی ناموری کا خاتمہ ہوگیا۔ اوران کی اس دا مئی مغارقت سنے جلداع واحباب كوسنوت عمكين بنا وما حكم يعماصب كي وقات اورتجمنه وتكفين إيسے عمده طريقيہ سے ہو أي جب مقبوليت ومنفرت كي أرظ بهر بوت تصلح كوروكفن ك أنظام كم اليمنتي احتسين خال صاحب ممير دسررياست جايك نيك وسنجيده انسان بي على الصباح آسكة . اوراس ابتمام بين مصروت بوي عودي اغطرتهن صاحب صابرخيراً إوى في جوهوني منش اورمرّا عن مزرگ تصاب القول آب زمزم سي جو بكرت موج وتفاغل ديا- اور حنوط وغيره كے لئے مشرك توشيو دار مني عرب لا لئ گئى تقى أس بال دعوے كئے اوروہ بابركت كبروس كومكر مساحب كام عظميت اس ون كے لئے لائے سے كفن کام ہیں لایا گیا بنیا زہ مین نما ز جمعہ کے وقت جامع کمسجد میں ہو بنج گیا اور بعد نما زجمہ ہزار دن نمازی<sup>ں</sup> نے جس میں مبت سے ملیا رصلی شام تھے جازہ کی نماز ٹرھی۔ اوراسِ عالت میں جب کہ اِرال رحسے کا نزول بوربا تعاجنا زم مجد ليجاكز كمية فلندروا قع بعوبال من بيونخا ياكيامنتي مخدا يوب صاحب كقر ك رسيعكيماعيدون كي كي يعلوا المصرف شي عدد ادة ماريخ عد على مري خود وو میہ بیدا ہو گئے تھے کیوں کدایسی مترک این کوجس میں شب مواج بھی رحلت کا ہونا اوراً نبیم

على وفية صنت نيك طينات موك حضرت عن تعالى دوال شد المراد وهمي والمراد والمراد والمرد وهمي والمرد وال

رئيه بجائن مباهم ببدران شد درلین اکداو نیزاز رفتگال شد بسرعمرخو وكرد ورجاه ورفعت بصدشان وعزت زونياروان الشر فغال كزيمان باد گاريميسان شد باندوه وغرحشمن فونيكان شد كمنحد دمن سوسك باغتبال شد مظفرنے سال نفت برسرشی کی الی مثاقب بخنت روات ايضاً

عطاشد بريميو بإل كرستيء ت بهیں یو دیک اڑا طباسے ما دق علمود درعلي وحسنق ومروت زمرك وفراقش دلم كشت محزون بنرار ومدهد بسبت ازسال رفته

كرشهرت ز دفوضت ببكران بود میرجرخ جمسیدوانی بلافک مسلحکت اوارسطوت زمال بود مبارک مسسم فرزندمی نثبت سمیحا می مربعیان جب ال دو بمداوصات درد انش عيال بود چناں آواز و فیضٹ رسیدہ کریک عالم بنوے اوروال بود موم معد مشت انتقالس وقب زع كلب برزبال يو وعاف معفرت كن بربستاه محدال برقو مناسبت بمسدال بو بشركايي بهشى نكمت ثال بوقس

طعيب ما وق ومشهور و وران طبيب وعالم وحاجي وزام منطفر حبكت مايش كغث إتف

اشعاراروو

گردنن مین سے نیزنگ سم سے بربا میں دہرکوصد تیف فرال منع اوا ا

اراندوه سيرسي مخل صويري تفيكا بالسنل في رين كفي مروه جن کے ناوں سے واک شوقیات کیا فك شاون وظرك سي كادور اشک حمرے رواں ہوگئے ہرسودریا جنوزكس سيصورت شبراكسو كف افسوس براك متاب غمس بنا نتركلزار ببولي ويده كريان صحيف صح گلش كويرا برا ابوااس في وكا تشيئ شنرتع الاركوجيب أكرلين یاسم ایس کے دریا میں کھٹا ہے ڈویا عارغ كي بي جيم وامن كل مراكا كول لبِ سوس برتعی او کبھی ہے نا لا كأنتيت وكد لخت بوسى وحث أيولكي مين دميرت كاجهال سيجوط كفركة آج زادين المركضية چٹر فرنار نے روروکے سامے دریا دل بالے بھی کے دکھائے انداد فكراندوه كاارزال بصنمايت موا سشادان کی نین بس متیراتی يال كريت يدرولانا بصرا أكماكما قابل میش بنیں ہے یہ جان سانی ال كي بروسل كا ب بجمنتي الويا اس كريان سى وزبرال كال وست وساس بواك نقن طلسي كوا موت آتی می توصلت بنیس دیتی دم کی جو تبكدوش روموس فالكرا باراترس كے وی بخرمان وك ول زاوعتني ہے فقط نيک علی خب خدا يادي س بوليرزند كي حيث ونفس الوطع وجرس ربت مدربااها وكمشي بواوراعال زوى بن يطعقه ورندم رويزكي مستى كوسهاك وزفنا ال سول في وتفظ الك رج كى إلى شهروا فاق مي تفايس كي شيطا في كا أمد كيا أج زما منت و وشهورزس عامي شرع متين معدن الطاف عطا بعث فحرومان فانتسب نا موري

سید و عالم و عاجی وطبیب ما ذق بینی فرزند علی صاحب خلاق و و فا بالیقیں اُن بی بی اوصاف گرائی دہ تھے اسے گرزی بین بزرگا دی سف اللہ منفا والے کک کیا کرتے تھے فاطران کی ایک مت د ہی بھو اِل میں دوفی افرا عاصی کیا تھے۔ وُر ہی جب کر عاصی کیا تھے۔ وُر ہی جب کر ایک مت د ہی بھو اِلی میں دوفی افرا ایک مت د ہی بھو اِلی میں دوفی افرا ایک مت د ہی بھو اِلی میں دوفی افرا ایک میں اور فیمن میں جو ہوا ایا ابتوائی سے جو عبدالرزات میں کو مشہور تخلص ہے میتی ہو جا

شہروا مات ہیں شہور کتابیں اُن کی تھے وہ دریائے لیا تھی نُنا دریجا

یة خطه طول طویل ہو جکیر صاحب کی وفات کے بعدجب کٹ بیسوانے تمری نہیں لکمی گئی تی بیٹ حکیر صاحب کچھے حالات نظر کئے تھے مگر جوں کہ اب وہ واقعات نشریں تحریر بہوچکے امذان کا کمراشہ کا میں لانا اعا و رہ سما اور تحصیر جامل ہی۔

چوں کہ مرجوم منفوری و فات سے راقم کو نہایت طال ہواتھا اِس صورت بین فسل طور پر حالاً

نظر کرنائم فلطی کا منفوری و فات سے راقم کو نہایت طال ہواتھا اِس صورت بین فسل کے جواب تک بیامن میں موجد دہیں اُن سب کا کھنا موجب طوالت خیال کیا گیا حکے صاحب راقم کے اُستا دہی نہ ستے بلکوالعہ
کے دوست ہونے کے باعث بی شخص ہے۔ ان کی افسیسناک رملت سے ملی ستفادہ جاتا رہا۔ یم
کمنا بیجا نہ کا کہ اِس قصد ہیں جوالم وفیض کی شمع روشن متی وہ مجھ گئی۔ فی زمانیا ایسے الابنی دیں اُلا کے میان کوم اسبانی مراتب بند مرتب کا بیرا ہو اِلا خوال کی افتان کی حراقم نے منتشر کا غذات بڑی کا شرسے فرام

یمنون کفتوسے ایک بیفات بی جیپ کرٹائے ہودیکا ہوکہ کی صاحبے اتقال کے دور کار عالیہ نے کا جات ریاست میں عاقبطیل کا کا صادر فر ایا تھا۔ اور تمام دفر بند ہوگئے تے سولوی سید ملی ساجب ادر کیے سیدعا برملی صاحب کا بیان ہو کہ ہم رحلت زما ندیں ہو یاں ہو ہے گئے تے بعدانتقال جناب کیے صاحب کو سیا عدہ ریاست صفائی صاحب نے ضفائی کی نسبت فرمایا کہ ہوئے اور اس بارہ میں سرکارعالیہ سے عرض کیا توسیکہ صاحب سے قابیہ رہی ہے اور میرسے ساتھ پدراد شفقت و محبت اس ریاست کے ساتھ قدیم سے وابستہ رہی ہے اور میرسے ساتھ پدراد شفقت رکھتے تے جمہوما حب کی صفائی میں خود ہوں انفوں نے ہمیشاں ریاست کے ساتھ عمر ما اور میرسے ساتھ خصوصاً خیرخواہی کی مرافسو کی ساتھ

پرورش بن اندگان کے متعلق ہی بیگی ماحبہ نے خودی ارشاد کیا کہ میڈ غلام ملی عکی ماحیکے فرز زاور نیزان کی والدہ کے سئے بحث کے دوریہ ماہوار ریاست سے مقرر کئے گئے۔ اور جب تک براؤ جس کی عماس دقت تیروج دہ برس کی بی لینے باپ کی عکمہ سے قابل ہو۔ اس کی تعلیم بر بوری وشن كرنا چا جيئے - اس گفتگو كے بعد وہ حضات ہر باحس سے رضت ہوكرلسپنے جائے قيام ربّا سے تو چوبداربقیۃ ننواہ اور ووسور و نید نبا برسفر خرچ اورا یک پر دانہ جو سی غلام علی اوران کی والدہ کی جدید ما ہوار کے بابت تھا نے كرآیا - اس كے بعد حکہ صاحب كے متعلقيں بحبہ بال سے رضہ ہے كہ لينے وطرب ثنا ہ آیا دیں چلے آسئے -

عكيصاحب كى اولاد وازدواج

علیم صاحب کی پلی بویی سے جو میصیب الشیصاحب کی دختر قیس کئی اولا دیں ہوئیں ان یا سے صرف دوار کیاں زندہ رہیں۔ ایک میرسر قراز علی صاحب کو اور دوسری مکیم سیدعا بدعلی صاب کو سنوب ہوئیں۔ مگر دونوں جکیم صاحب کی حیات ہی میں انتقال کرگئیں جب حکیم صاحب کی ہمائی ہی کا انتقال ہوگیا تو جگیم صاحب کو میرسیب الشیصاحب کی و دسری صاحب ادری بایری گئیں جن کے بعل سے دولیے کے اور دولہ کی اور ہونیا رحملوم بعل سے دولیے کے اور دولہ کی اور ہونیا رحملوم بولٹ نے میں سے دولیے گئی اور جو نیاں میں انتقال ہوئے۔ انتقال ہوئی میں کہا تھا جن کی اور جو نیاں ہوئی۔ انتقال ہوئی میں جن کا نام مولا کی قضل الرحمان صاحب گئی مواد آبا دی نے رکھا صرف شیم میں دولی دور دونیوں ہوئی اس کے علاوہ ایک دختر می زندہ ہی۔ تیسری ہوی سے حکم صاحب کی کو ٹی اولا در دوجو د نہیں ہی۔

عكيم صاحب كى مهرا ورتصور

عکیم صاحب کی میلی مُر ( فرزند علی او میخد صن ست ) و وسری ( عکیم فرزند علی افسالا طبائی راست بعویال) اور میسری (معالج الدوله عکیر سید فرزند علی خان مها در) عقی - بینطلابی مُرشّا ه اوژ نے معرضات کے مرحمت فرمائی تھی حکیم صاحب ملی ظرشرے تصویر کھپنچ اسٹ سے پرمبر کرتے تھے۔ گرمنیڈ ترجون اتقصاحب کھنوی کٹیری نے جوٹنا دآبادین نصف تھے۔ بعدازاں سبج ہوسئے اور پھر
ریاست اور ہو رہیں جیت بٹٹ تقربوگئے ایک روز حکیم صاحب کو بجوا یا اور جناب موصوف کہا است اور ہو رہیں جینے بیش تھر بوگئے ایک روز حکیم صاحب کے بیش ہوتی جانبی فو ڈگرافری کا کیم و دکھلا یا اور سکنے تکے جناب حکیم صاب اس کیم و کو دیکھئے کہ زاید کے ساتھ ترقی کرتا جاتا ہوا ورروز بروز کیسی کسیما کیا دیں ہوتی جاتی ہیں میں صاحب بنو کیم ہے کی طوف دیکھا اور تصویر کھنچ گئی اُس وقت خان بها ورجیمی خادم میں خال اور جمیر خال اور جمیر خول اور علی موجود اور تصویر کیتی ہیں ٹیری سے بیٹری آلفاق کہ اس صورت سے فوڈ کھنے گیا اور جمیر خول اور حکے میانہ ناظرین کی خدمت میں ان کی تصویر بھی جی شرویں۔

## حكيم صاحب طبعي شوق

عکی صاحب کی برگار و مصد امراء کی ہم نینی میں بسر موا - اسی کا انتظاکہ ہراب میں نفا
پندی ظاہر ہوتی تی بوٹ لباسی کا بہت نبوق تھا۔ کتابوں سے نمایت دلبت گی بینا بخد عمر ہوں ایک و خرد فراہم کردیا تھا گرافوں کہ ان کا بول کا براصقہ آب کے انتظال کے بعد جب ورشین جگر اس کے فوارت گیا جو کتا بین کو پی ورٹا نے تقییم کردیا جکی صاحب کو آمول کا ان جو نشوق ہون کا من ان کو کھو ورٹا نے تقییم کردیا جکی صاحب کو آمول کا ان جو نشاکہ ان کا تذکر و بھی فذا ک روح تھا۔ ہرآم کے دیک بو وایقہ کی کیفیت اور اس کی فاصیت بیان کرتے بعض آموں کے مجدا میڈا ورجے قایم کئے تھے۔ ایک مرتبہ ٹریاج کا فا ورٹ کی فوائش کی اور چو ب کے مصاحب ہی ان کے معالجے تھے لذائن سے اجازت جا بھو منافی کے معالجے تھے لذائن سے اجازت جا بھی کر عمالے کی خوائن کی اور چوں کہ جکے صاحب ہی ان کے معالجے تھے لذائن سے اجازت جا بھی کا عمالے کی خوائن کی اور چوں کہ کے صاحب ہی ان کے معالجے تھے لذائن سے اجازت جا بھی کی خوائن کی خوائن کی اور چوں کہ کے صاحب ہی ان کے معالجے تھے لذائن سے اجازت جا بھی کی خوائن کی خوائن کی اور چوں کہ کے صاحب ہی ان کے معالجے تھے لذائن سے اجازت جا بھی کی خوائن کی خوائن کی ایک آئم کی معارب تھوں کے اس میں گری کہ کہا تھی جو دو آموں ہیں ایک آئم کو روبر و فرا ہا کہ پنیست و و معرب آموں کے اس میں گری کہ کہا تھی جو بھی اور کی کو اس میں گری کہا تھی جو بھی تھا کا اور پر و فرا ہا کہ پنیست و و معرب آموں کے اس میں گری کہا گھی ہیں جو بھی کا معارب تھی کری کا ان میں گری کہا گھی ہیں جو بھی کا بالے اور پر و فرا ہا کہ پنیست و و معرب آموں کے اس میں گری کہا کہا کہ ان کو تھا کہ ان کی کری کروبر و فرا ہا کہ پنیست و و معرب آموں کے اس میں گری کہا کہا کہ کو تو میں کے اس میں گھی کی کری کروبر و فرا ہا کہ پنیست و و معرب کو تو کروبر و فرا ہا کہ پنیست و و معرب کے آموں کے اس میں گھی کروبر و فرا ہا کہ پنیست و معرب کا آموں کے اس میں گور کروبر و فرا ہا کہ پروبر و ف

فن باغبانی میں بھی عکیہ صاحب کو دخل تھا۔ اکثر قلم کے پیویڈ لگانے اور اُس بندسش کی مار کیمیاں بیان کرتے ستھے۔

شاة أبا ديس لجز رعفران بإسطام كراننا تس مكوخال خليل - نانتخطا ليُ يبني سرخياً ما فظ غلام ملي خالسيماني ووتناخی امر قبطبی صاحب، اوتنا و پسند حمد خاله وغیر د کے جوہیاں کے قدیمی آم ہیں یا مبری کے اور کوئی قسیرشا ه آبا دمی**ں م**وجو و مذہبے ۔ اور بندأ س زمانہ تک ریل گا ڈی شا «آبا دمیں عاری ہوئی تھی النگریے کے نام سے یہا کسی کو وقعیت نامی جکیم صاحبے مخدا مین فال صاحب اختیار یورسی جن کے ساتھ حکیم سام ہے گہرے دوشا مذمراسم تھے انگڑے کے خوش ذالقگی کا تذکرہ کیا اور فاں صاحب صورف جن کو بیاق ملی با غات نصب کرتے میں سے اولیت حاصل و لنگرشے کی قا<sub>م</sub> منگونے میں شرکب ہدئے اور حکم صاحبے لینے اور ان کے لئے کسی دوست کی معرفت میند فرخیا بنارس سے منگولے جمال مک ریل مدی متی ریل کاٹری براس کے بعد کہاروں کے قربیہ سے وہ درخت شاہ آبا دیں لائے گئے۔ اِس کے بعداد گوں کو لنگر<u>شب کے خوش ڈا</u>یفتہ ہونے کا حال معلوم ہوا اور وہ آم نستی کے تمام باغوں میں ہوگیا ۔ اسی سلسلہ میں حکیم صاحب الهموں کے متعلق ایک خطیابینے دوست مولوی مخیاشا ہصاحب کو نکھاا ورمولوی صاحب کموصو ن كالتبسة بنايت منتيا منه ون لا يبواب تحرير كياكه دراس آمون كالحرير كالدبح اورجان کمیں آم ہیں مسافرہیں۔ ویگر مقامات میں اسی ماسے گئے اور بہنبت یماں کے دوسری جگر کی الاب میں۔مٹیا بُرج میں واجوعلی ٹنا ہ ماوشلا و کھیاں نواح لکھ ٹیسے آم آتے ہیں اور بنگا لی آموں کے معابلہ میں کانے جاتے ہیں مگروہ اچتے نہیں نگلتے۔ بینط پڑھ کے حکیم ساحب کلکتہ ہے آمول

بھاگئیوری آبوں کے آسنے کا واقعہ یہ بجد کھی صابحہ فریدے مولوی عبدالرحمٰی خال جماحب
کی نیوری مالک مبطن نظامی اورهاجی بخرا میں خال صاحب شاہ آبادی میں راہ ورسم مرجا اورخال صابخہ کی نیوری مالک مبطن نظامی اورهاجی بخرا میں خال صاحب مرجوم نے این آموں کی تعرفی اپنے اخبار نورا لانوا میں بہت والی اور عشبہ میں ماجی بخرا میں با عالی ماجی بخرا میں ماجی بخرا میں بال صاحب بھی انگوری کی معظائی مبت صاحب و کا کمیزہ فتی اور عشبہ وشل نے خوالی کئی سے خوالی میں ماجی جو اسے سے دوئی رنگ طور این میں ماجی کو اس کے معلم میں انگوری کی معظائی مبت صاحب و کا کیزہ فتی ۔ ایک بڑھ میں مشیخ خادم میں ماحب ایک کا رفا ند انبہ جا گئیور نے می امین خال صاحب کی اور میں کا رفا ند کھول جر پشتہ بھاگئیور نے می امین خالی میں کا رفا ند کھول جر پشتہ بھوا تو میں کا رفا ند کھول جر پشتہ بھوا تو میں کا رفا ند کھول جر پشتہ بھوا تو میں ماحب کی ترخیب قلمی کی اور میں کا رفا ند کھول جر پشتہ بھوا تو میں ماحب کی ترخیب قلمی کی خاصب کی ترخیب آموں کی اور میں کی ترخیب آموں کی مشدر میں ندی کہ دوئی ہوگیا ۔ اور اب مختلف مقامات کے مشہور میں ندی درخوں کے آجا نے سے آموں کی میڈری ہوگیا ۔ اور اب مختلف مقامات کے مشہور میں ندی درخوں کے آجا نے سے آموں کی میڈری ہوگیا ۔ اور اب مختلف مقامات کے مشہور میں ندی درخوں کے آجا نے سے آموں کی میڈری ہوگیا ۔ اور اب مختلف مقامات کے مشہور میں ندی درخوں کے آجا نے سے آموں کی میڈری ہوگیا ۔ اور اب مختلف مقامات کے مشہور میں ندی درخوں کے آجا نے سے آموں کی میڈری ہوگیا ۔

عكم صاحب كي موزول ي

ا بر شرق میں بہت زیاد وانهاک مذتھا - ایک مناحات تصینف بھی کی تھی۔اس مناحات کو حکم عا پیلی صاحبے زنگه گذاره میں دیجھا تھا مگرافسوس کو ہمیں دستیاب نہیں ہو تی۔ نتز میں کھی ایک کٹا لیکور بخزن الاو دبیر بیند ومستانی حرای بونی کے افعال وخواص مں کھی بھی جزنا تمام رہ گئی۔ راتم زائج بیاه ن سراکتر محرت نسننے اور نا دراشعا رکھتے ہوئے دیکھے۔ مگر معدانتھا ل اس ساعن کو الکمتھی عزيزف أزاليا اوريم مرحوم كام ع ووم ره كيُّ مراشا رسُن كا نهايت شوق تعانى طرق فرایش نذکرتے مگرمب کو نی اشعار پڑھا تو کچیسی سے تسنتے اکٹر کلام میں اصلاح می دیا کہتے۔ اوراس كے نقص تبلا ديتے۔ بار ہار اقع كے اشعار ميں ہى اصلاح فرما ئى بنشی جال الدينا س صاب مدارالمهام رياست بويال مي لين كارم س حكيم صاحب مثوره لياكيت تق - ايك مرتبه نواب شابجهان بكي صاحبه واليدمجويال في تالاب بنوا يا اور مدارالمهام صاحب تعمية الاب كا قطعه كلا جس كايك مصرع يد تعام شرعوبال داشد العلال" اور في شيع تعامه سال في العالدين يوتر من المرابع یجب حکیما حب کوئا یا تو انفوں نے سجائے شر صوبال کے ماک بعوبال بنا دیا۔ ماک کی لفظ سے جس قدروست ہوگئ طا ہر ہو جنا پنداس اصلام سے مدار المهام ماحب بمی بہت نوش ہوئے۔ ایک شاءنے مکیصاحب کی شان س کچواشعا تصنیف کرکے پیش سکتے وہ اشعار شخط كتف بوك مير يمن نظرين. أن مين ايك شعر زكوسه بداواتف و ۱ اسرارخنی کا بنابنده جوفرز نموسسلی کا عکیمات اپن قامے بھائے بندہ کے رہروں نبا دیا ۔ عکیمات کی مرح میں ورطعا مى موجر دىيل مخوان كي معض ريوس کیا عرض کروں مرتب آل عبا کو سے کونین کے سروار میں مجوب خداہیں فرز برعلى صاحب اصان دعطاير ایمان عمل کایس سے جُزِ اعظے

#### ابضاً

بعار بورمعموم مول صطربهول مشوش ہوء من ہی صنرتِ فرز ندعلی میں بوجه بإزكا وكرم ولطف وخدارا متقدمين كےصد م شغر حكيم صاحب كو ما دہتے جن كو برمحل مرسطة بمنجمله ان كے يہ شعريم توہایت بیندتھاں آیاجه دوعا قبت کے طلب ما مندرة ويل قطعدكو جوع خيام سے منسوب كيا جاتا بركال وليسى كے ساتھ برمها كرتے سنف شدور ولم شاك ميند دارم الحق توسواك وبند كفت وابست بإخياس حبند المحست زندگي وس محمفت دروسردوبا سيحند كفت جول يافت كونتما ليحينه كمنت بهود وفيلو قالے حيد گفت در بند جمع ما سے چند بيفته عيش وخصته سالي حيند ت كتى الى گفت كفت زلك كشده خالي حيند گفت گرگ ساک شمایے نید گفت بذلیت حمیاط میمند ت گفته إلى تي خيام فطعارين

سة لئے عامداً کرکھنہ است یا از حو ووتلئة نان أكركندم مت وكرازجو كدكن بكريداز بنجامخب فأنجاب جارگوشهُ ديوارغو دلجن اطرحيع عمية أرمار نكو ترمه نزواين كن " روه علك كيت و وكبير و مكيب نا يركا بيقطعه مكيرسات كوا زماب منقلاس كواكثر تربيت اور مزه لين م زا برے راخ قد گرو و احارے رارس روزا ما مدكهٔ ما كميث بيثم ا زيشك ميش ا ثا بدے را کلدگرد ویا شہدے راکفن بيفته يا مدكه تا يك يينيه وا مذرآب وگل با دشا و ملک گردد ماعسب وس اخمن ماه یا ما مدکه تا یک قطره اب اندریشکم عالمے دانا شود اشاع سے شیرس تحن سالها بالدكة تأكب كودك ازلطف طع قرنها باید که تا یک مشک اصابی آفتاب سیل گرد و در بدختان یا عقی اندر مین عمرا باید که تاگره ون گردان یک سنید عاشقے را وصالحت یا غریبے راوطن یه راعی جو در صل ایک اخلاقی دستورالعل برواکشر را ماکرت س خوای که رغم خلاص باشی عمال درخانهٔ خود کن کسے راینال ورجحت کس گوا ہی خو د منولیں منام مشووا مات از کرمتال کی صاحب کھی بحالت خوش طبعی ارُ دویا فارسی کی کوئی حیشان یامع رسا یا کرتے۔ منتی عبدالر کسول صاحب بھویا بی حن کے مراج میں فرافت عی کھی کھی بوج بہتری کوئی منا كافقرة كمدجاتي اور مكيمصاحب بعي أسي طرح مذاق مين جواب دسيقه مگر ما وجو دمهم عمري سكم الب يرمفتي صاحب كتركيم صاحب استفاده على كرتے تع -

مكرومات كي عارت كالموند

عکے صاحب علاء وار و کسے علی وفادی ڈیا نوں میں بھی بھی عیارت مک<u>تقے تھے۔ اورانڈ</u> وازی میں اچی مهارت عاصل تھی۔ نمونڈ کے طور پر فارسی کا ایک خطا ورعر بی 'رہا ن کی ایک وازی میں آچی

برق نقل خط علی صاحب نبام میسید یا نشرهات ار مرد که

خاب و نصاحب تعلیمات فدویا به فرویان مشی سیر صبیب الشرصاحب ام مجد کم بعداداب تعلیمات فدویا به و استیاق طافات کینه المفاخرت معروض فدمت نیضدر باد الرسترکه مع الی ارزیج پور براه اجمیشراف و نفی آباد و رع صد قریب کمیاه بمقام نیم بنایخ د وازد جم ماه رمعنان المباک رسیدم و در مقام در اینی مقررشده بست و این فی با تردیم اه موجو از راه مندسور بطرف بحویال روانه خواجم شدوا غلب که تا به فتری با بشتم شوال و خل بحویال خواجم عالا بعضائه تعالی مراق سرا رفیض نا مصحیح بست و نواب صاحب بها و مصیحت می نیافته اندون عالا بعضائه تعالی مراق سرا رفیض نا مصحیح بست و نواب صاحب بها و مصیحت می نیافته اندون

ازراه مندسوربط و بحدی ال روانه خواجم شدواهلب که امه خدا به مستم شوال و اهل جویال خواجم از راه مندسوربط این الم مندور این می می از از این اندون الم مندار الله به این المدار الله المون الم المون الم الله المون المون المون المون الله المون ال

ك درد از دات نواب إتى محرفان عدم بهاورع ف مراد دو لها صاحب توبرواب تابيجا ل مرام

كروه بازآيم دراين سورت أكرحيه آلفاق قبام برمكان كمترخوا مرشد دخيج راه زياده ترخوا بإفتار الابغصل تنبدوانجا فواجم دسيد صوريت ويكرآت كداجد فراغست بسراستروا فقتناست برشكال در ماه كنوار قصداً **ن طرف نمايم درين صورت خصيت زايد حاصل ن**وا بدشر ديفعل سم مراسم مراه خوسبخوا بدبو واژبي بهرو وامر برخي تحريا بشدار قام فرما بهندوشفي امجدعي خال بروزسلخ شعبان معدههابت واشاك مرسليناب يدقت وصعوب التام مفام نصيراً بإد نز دم رسيده زباني ان نيزاز تحريضا بحال خيروعا فيت جاءززان دريا فتذسى دُه ننك يدر كا هضرت وامسالعطايا ١ وا ساخته و برمحرد مي تسمت اسف غوروم واپنچه مبالغ پېنج رومييه صاحن شامېجها نپور درمينې بېندو كرفت مواخذه أل لبا بوكار بعو بإلى مى توالد شدست يدكه و رُك ما يم نرخ مندُوى بيسبب ين نشكر بعبوبال وران مك بهين بوده باشدو فرمايشات مهكنان انشاء الندنغالي بشرط ميسآوران در راه بمراه خو دخوا بهم آورد والبخه جناب شكايت عدم التفاتم ورتجيتن الفاظ مرسلها شاره ارقام فرموده اندصورتش الميست كدور تكه مؤوصت دم زدن نيا فتم كرثمت موا مبرعلما وانخا برمحضرها ب اغوى سيدتنا دامترصاحب وسيدخجف علىصاحب كرده آمده بودم خيانخيرهال اين امرازع بعيد مرسله لكه يُواضح ركِيتُ عالى كرديده باشد درد بلي احجه على خال زوم ترسيد ندكها زعنايت نامد حناجيهم بردى عرمزان لكمزُ واضح مشدوحالا دبلي آل دبلي نيست كدوراك علمائ كاملين مرفن بود ند تحقيق بي لفظ دراكه نوبا يام بورالمبتدمي توا ندشد خير تدبيرشس بعبد رسيدن هو يال نوام م كرو ومبالغ امانت برا درعز مزسيدا ولا دعلى كمر زرستر بنج خدانجش تاجرمولوى محرّبتا هصاحب بروقت رفائن مبت لعثر شريب درمصراما نت نهاده بووندووري عصدووسه سال كدمويوى صاحب موصوت ورحرمين شيغين قبام كرده بود ذركا رغائذ تحيارت شيخ خدانخش برهم شدوشيخ صاحب موصوف ازمصر بوكلكته آمر میں مونوئی مخرشا ہصاحب بہیں بٹ قت معاودت مباکلته رفتندوازرا بمبئ درجمو یا ل

نیا مر ندشیخ مذائخش صاحب چندے دروعدہ وعیدگذرانیدند دریں ایام مولوی تحرشا وصا چنیر اساب اوشا محب تاربیرگرفته سیرد با بعض احباب خو د در کلکته بمود داندانشاء اساتعا ا ساب مذكور فروخت شده مبالغ فيمتش ز دم خوا بدرب د ولقس ست كدمولوى مخارشاه صاحب رفتن والده وتم شيره ثان بمراه قبالل عاب يحيم لانواب صاحب برائير حج درماه شعبان زكلكته رواید چده گرویده با شندا زروز یکه از مجبو مال رواید شده ام کدامی خط برا دیز نریسدا ولا دعلی رمید ودركه أواشوت على نوبت ملاقات زريداسكن زباني حناب والدصاحب قبله معلوم شدكه ازو يهيج وصول شدني منيت فقط بخرمت فيض رجت والمده صاحبه مذخلها أداب تسليمات علاى باتحاد مضامین دفایت ازروئے قدمبوسی معروض دودیگر بزرگان ما دجب بآرز دیے صنوری معزد فرما يندو بخدمت جناب انوى يدنو والففار طي صاحب وحناب نا ناسيه شمت على صاحب وسيند احدعلى صاحب وجميع ارباب محلدو ويكراحباب كديرسان حالم باشند تسيلمات وسلام سبكاتب فرود ومهندوها ل شادی نورد میره ام با بدارقام فرموده که طرفین و دیگر نررگان را تا بیخی نظور دست وتخينا جد قد رصرقد لابدى ضرورت خوا بربو و وكيفيت باغ نشا نده فدوى وباغ سيدابر إيم على مرحم بحيثم خود ملاحظه فرمود وتخوير بايدساخت وحال معالمه كرامت خال وارشا دعلى خال نيزارها رما يندوملا مماز مرد وصاحبات فرموده وبهندو يخدمت مخدومي محرامين غال صاحب سلامها اشتياتي فرمووه ومهند ونطب ورتعز سيت فضاحيين خال صاحب مرعوم روايز نموه وابود معلم د رسید یا بذبه و مکری مخرصین خان معاصب را دراجمه شریف نیا فتم قبل رسیدنم بحید ما ه روانهٔ طر شده بو دندو برحيعال شان معلوم باشد نيزار قام فرما يندزيا و دبيح آرزوك صنوري اكيد كه ميراشرف على كمنشي عويه فاخذ اووه بوديسي لهندن هدولا يت نروش سيدا ولادعي ملنع بإنصدوبيدا ما خانها ده بودند كدبدرسيدن كفئو باوالد ابدوبرا وراي من برسا تداغصب كردهسيج ندواده -

ارسال جواب عربضه مزا وربعبو بال جيعرض نمايد- دواز دمهم رمضان مُسُلِّدُه واز چهاو نينيم عنيه سسيّد فرزندعاع في عنه-

### نمو نهٔ عبارت عربی

بسمامنرالرحن أرمسيم

الحمد للحكد المطلق الذى جعل صيحة الابدان انسب سيسا للحيات وجل لخيآ بیمت حرواسط اس حکیم طلق کے ہوجس نے گردا باصحت بدن کو انسب سبب حیات کا اور گروا احیات کو واسسطے للخلوقات افضل شئيامن ممبع النعيمرواللذات وجعل المرض مناديا بإبعالها مخازفات کے افضل شنے تنام سنمتوں اور لڏنون سے اور گردا نامر*ض کو*ندا دينے والا**لاف مرحک** وجعل الموت هادماً لكل اللذات وانبت من الارض نباتا حسنامن لمشابيش اورگروا ناموت كو ومانے والاكل لذتوركا اوراكا يا زين سے گھاس كو يواحتى خوستنبو وار اورسشفا والعفاقيزواودع فيهامن الحواص العجيبة لايمكن احاطتها بالتحرير واذهب دبینے والی اور رکھ اُس میں نوام عجب کرنامکن ہے اُس کا اصاطر تحریب اور الے گیا بهاالامراض والالام وجعلها شفاءكا سقام فاعطى المعقل للانسان مالكملكا سانفداس کے مرضوں وردر دوں کو اور مبایا اس کوشفا اغراض فیم کا پرعِما کی عقل واسطے انسان کے سکرم وعله مالا يعلم فسبعان الذى خلق كل داء دراء ولكل من شفاء والصلوة ا درعا ہم اپنے سے مجس چنر کو وہ نئیں جانتا ہوئیں ہاک ہو وہ میدا کی واسطے ہر مرض کے دوا اور واقی برخ شفاادر والسلام على الطبيب الحاذق عالج امراض فاوب الكفاريد واء المسك العرفان ا درسلام أس طبيب ما ذق ك كرجس في علاج كبا امراص طوب كفاركا ساتد ودارالمك عرفان ك

واخرج موا دالضلا لة المزمنة بايابج الهداية بغير إمتنان وعط اور کالامواد ضلالت کسند کا سے اللہ المربع بدایت کے بغیرا حمال کے اور اور اله واصعابه الذين عالجوالمصل وعين الكفريد بسم الله واهال والطاعين ال واصحاب أن كے كے۔ وه كه عالم بركم اس أعفوں نے كتفر كے درووا لوك ساتھ سيم الله كا دروان كي كمرا يك الخسبيل الله ما دام السهاك على العلا والسهاف تحت الذي اما بعد فقيول طرف را د خدا کے سب تک آسمان ملبندی پر اورزین تی میں بحد کین بعد حدوثات کے بس کتاہے العبدالمعتصم بجبل الله القوى الولى خادم أكا طبا السيد فرزند علالشاء أب ينده حنكل مارك والاساته رسى المترقوى ولى كے خاوم الاطبا سيد فرز رهي شا وا ا دى مولا والحقى مذهبا عفرالله له والوالديد والا قاريد والاحباب ولمن لأ مولد اورصفی مرب کے بخشے اللہ واسطے اس کے اور واللہ بن اورا قاربادرا باس کے کے اورا تین عى عليه قلحض عندى من هواحرز قصبات السبق في مضار اللياقته وسع منتي المنظم المستحقيق حاضر والإس ريرب وتأتنص حجكه وحفاظت كياكي معقب بيجا فريد لهو بهم منفاليا كه حل بوالسطماس مستحقيق حاضر والإس ريرب وتأتنص حجكه وحفاظت كياكي معقب بيجا فريد لهو بهم منفاليا عراقرائه في الفظافة والذكاوة المومد ما لتا عد الازلى من الله الولى اورگذری فضیدت اُس کی دو برمیرے بیج فراست اوروکا و تا امید کیا گیا ساته تا سیداز لی کے اسٹرولی سے میسل ابن اخي حياة فوادى المدعوما ليكم ستن اعد على شايع المادي سلم الله عيتي اورحيات قلب كي المروكميا كياساته على مستدام على كم شاه آبادي سلامت رك التلاقا ذوكا بادى ابن ستان فاواختا السامعة بالمسلم الله تعالى المحصاصة قدرت بيابهاري مروار اور بهائي سيد مظرصيب الشرسسلامت ريكم الله أن ك وانقاء وبلغه مرامه ومناء بعدما فرغ عن تحصل اكتراكت الدرسية اورباقي اوربيونياك اس كوات مقاصده مرادكولعب دفراغ تحصيل كتب ورسب

عن العلوم النقليه العقلية والنفليه من الفاضل ليلهي والعالم اللوذعي عب وم نقت اورمالم نورمي المولوي همتد سفاوت حسين صانه الله عن القيايج والتبين و قرعيني مولدی محرسی و تصنیب سے بچائے اللہ ان کو برایکوں اور خرابیوں سے بڑھا مجھ سے كنب الطبده كاالقانون وغيرج بالمشقة الشافة والسعى التامة مزاليلية كن طبيه كو تانون وغره تك ساقة مشقت شاقد اوركوشش بليغ سكه ابتداست الى المها يذ وجليس في هجلسي لى مدة مل بلك كتشاب منهاج العاصرة انتهائك اورسها بيج محدر ميري كي رت ك وسط حاصل كرفي طريقون علاج كما على كال الشوق والابنفاج حتى صاريح والله بين معاصريه في التشخيص والعسلاج شوق اور نوشی کے یمان تک کہ ہوگیا ہج اسٹر درمیان ہم مصور کے بیج تشخیص علاج کے كالسراج الوهاج فلاحصلت له دمراية في القواعد العلمه والعلم الطبيه مش حراغ روش کے پس حرج قبت کرماص موگئی مهارت اسطے اُسے قواعد ملید اور علیہ طبیبہ کے واخراج الجزئيات من القوانين الكلية وحصل له بداطوك في المعالمات اوراخراج الجزييات كاقوانين كليبست اورهال مواواطي أسكوست درازيج معالحات المشكلة وصاربالنون والصاداهلاس نفراد فطلب منى كلاجازة وجث مشكريك اورمواوه سائق نون اورصادك اورابل واسط مسليره بوف كيس طلب كي مجيسا جازت اوما قادالالذلك فأخرة بن لك والحل لله على ذلك وذلك فضل الله يونديه میں بنے اس کو قابل اس کا میں اجازت وی میں نے واسطے اس کے اور نگر اللہ کا ادیراس کے اور نیض للہ کا بحروثیا ہج مزيناع واللهذ والفضل العظيمروا وصيه في امرالعلاج ان يعالج كل صغير جشنی کو جا بنا ہی اورالشرصاحة فیض غطیم کا ہواور دسیت کی میں نے امرعلاج میں ہوکہ علاج کریے ہر میں فیس

وكبار دين قد النظره الفكريك ال حتباط و به حكافت المحال المسلط و برف اختلاط فالسلا المسلط الموجد الله و وضايه بعلير الطبع و حرص فح نفسه فا نه عن من فنع و لوجد الله و دضايه بعلير الطبع و حرص فح نفسه فا نه عن من فنع و لوجه لله اوراس كي موني كي بغير طبع اور عرص نفس كه لي تحقيق الله قال غزت ديا بجار ك خوا من المم والما له ان كا منيها في من صالح دعوا ته في جميع او قات له بوناعت كرتا بواور فل منيها في من صالح دعوا ته في جميع او قات لم وفات المناعة والما له ان كا بوناء تا بوناء كرتا بواور والاختلام على دين الاسلام واخر دعوا فا عام او فلات بي المراد المناد والصالون والسلام على خير خلقه سينان قال المحل المراد المحاليين والصلون والسلام على خير خلقه سينان قال المحل المراد المر

ورُسال مثر اوراً ن كي اولادا ورصحاب سب پر بر المعند الصعید الی فضل الدخمن المهد عود ما المحمن المهد عود ما المحمن المهد عود ما المحمن المهد عود ما المعند ا

ماكتب في صحيح حررة العبد الضعيف الى فضل الرحمان الملاعو جركيد لكمائي إلى أكروه صحيح به بنده ضعيف طرف فض رمت ك المزوكيا لليا سفاوت حسين غفر لما ولوا لديه مُ مظاومت حين سُختَ الله الأكراواس كوالدي و

یسندهگیرهساصم دوم نے پینے نسی بھالی سیّدامجہ علی صاحب کوتھس علم کے بعد کھکر عنات نگی تھی تھی جات اُن کوٹ ہ آبا دوریاست نرسنگد ٹھ میں ساتھ سکھکر عزیزاینہ توجہ سے بڑھا کا کیؤ کمہ

عكيم صاحب شاگره

عکیم صاحب بیبیول شخاص نظی بر مطال بیسے صرف اُن انتخاص کے نام وج ذیل ہیں جنوں نے من مام وج ذیل ہیں جنوں نے بیات م

عکیم آودی عبدالغفوصاصب خلف الرشید مولوی علی نجش معاصب رئیس نیرا در مسولی سامی این می مواید و استی مواید و

ول حکیم تولوی انوارسه خار صاحب ساکن شاه آما در مُس فر مالک کارشا مذخکمها کے انتہ ليرعب القادرصاحب ساكن ثناه آباد . محدم مطفر حمين سليما في مؤلف اوراق مزا-معف لابق حضرات كاليمه كي خدمت بين خطائعه كالشرعلمي واو بي مسائل بوجها كريث مينا تيم تی جزارتضاعی صاحب شرکا کوروی کی تحریره دود ہی جس کے ذریعہ سے اُنٹوں کے لیے نام كي صحيح عليبي عتى اوراك شاء الناستف ارتفاء له منتي ميرارتصاع صارب أنسرومول أحايت على ماحب كيدي اورزا دولي. شاه حير كاطمة فلمندر ك فرزندا ورثناه تراب عي صاحب كم چيو في خفيقي بعالي شخه اولا ديس بن حافظ شاه على الورجي كا د ونشين تكييكا كورى كحصيقي مامون زادبها فيستف وحقيقت تشريصاحب في زما نناطباعي وفر بإنت مين اين آب نطير تي اريخي، وه نا ليني مرارت المداورشاء ي سيرا بطبع مناسبت عتى فصيح الملك مرزا واغ مي لية ناگردون بين أن كولايق عباسة حيد رآبا ديس راقم سے مرزا داغ صاحبے تذكره كيا تعا- آب كئ تعد نظير مختلف رسانون موطع مؤكر تتالع موحكي بين جن كم العربيد بين . تصوير عبرت - يا وكار مشرر ارمغان اردو مبه وصل يعفت كلين شعر نظمهائ ول يتى سهانى شام سير اليه اسى باريشبيه عرت

فيض آبادكي أيد خا مذاني بكرن آب كي خوش روني اوراياتك كي وصب آب ك ساته عقد كما تما وبنايت قابل علم دوست رئيسة تعيل مبدون مطوط اردو فارسي سكم صاحبه كي فلمرك لكيّم بوسف داقم ن وكيهجن سيحليت كانطها رموتا وافعد كرتس سال كيءيس مرحومه كرطاك معلى من مقيمة سأنتهر للاک کی گئیں شروصا حب اس جو اغرائی برخال ارد د کے ساتھ ایک در د انگینر لوف شہید جھا کے نام سے نائع کیا شرصاحب<sup>ش</sup>اه آما دیں آعرال تک نائب تحصیلدار رہے اورا پنی خوش اخلاقی وخراجی سی نامور وهر دنع مزى مدالى صرصف بحالت النكري سيتا يورس منفي كده فعيد ميسيند من مبتلا بوك اور ٢٠١٠

بسيدنوسط صفى ملاصله بوسال الياء مطابق داروى المجرات المارور وشدنيه كور حلت كركئة آب كى دفات كالجاب كور حلت كركئة آب كى دفات كالجرائيس الله الله موت محمد الماريخ ما دوج شررف تا و بهشتى بوئ مصوم مركور سه احقر في نفال آب كى تين مورد بليا بهوا ترخوا و به من الماريخ ما دوج شروف المان كوسخت نقصان أنها نا برالا ولادين محرا حوا دواصطفاعلى بونها دليك بين منونه المرافع المان كوسخت نقصان أنها نا برالا ولادين محراج ادواصطفاعلى بونها دليك بين منونه كرام المان كوسخت نقصان أنها نا برالا ولادين محراج ادواصطفاعلى بونها دليك بين منونه كرام أب كالمحاج آبي كا

بنده ہواک زمانہ کے بے نیاز نیر تاکید بندگی ہے پر وابھی کھ بنین کا فرائیں جداری جداری جدار نیر ا تافت میں مبتلاہیں کیوں تربی طفاق ا بی دور کوئے جاناں شوار کورکوائی کافی بنیں شربی یہ بیار قبرا

وه پیسلوسی رکھنے سے قابل نیس بری سفر ہے یہ وہ جس کی منزل نیس بری جوسا ہمر تاریخی بات مشکل منیس بری

منو دروجس لیں وہ دل ہنیں ہے طریق تحبت پی طبینا مذا سے دل علم آواکٹ روز حسرت نکالیں ارتضا جس کے آمزیں لف بصورت یا کھا جا آئروہ صیغہ اصی کا ہی اوراُس کی تے مفتوح مسل سی بغتے تا وضا با ہروڑن فیقل ہی لورون یا جو آخر میں ہی وہ اصلی ہے اُس یا کو قاعدہ مغلب سے الف سے ساتھ بدل دیا اور بصورت یا لکھا تاکہ معلوم رہنے کہ بیالف اصل میں یا تھا ارتضیٰ بغتے تا وآخریں الف الشکل یاصیغہ اصی کا ہی اور لفظ علی اس کا فاعل بڑے گا اس طرح کا جملہ کی کا نام ہو نا ناموزوں وغریب ہی ہو و و مری بات یہ دریا فت طلب ہو کہ حسرے میں بات یہ دریا فت طلب ہو کہ حسرے میں بات کے کا میں کاف بیا نیس کی کے معدوم میں بات کے میں کا ایک کے کا میں کے عدو اصل اور میں جوڑے جا میں گا فی کے گا۔

ندگھبرا دل را زغم کرتے کرتے ۔ وہ اب تھک گئو ہیں سم کرتے کرتے مذایا ہیں ہوشس سٹرری غذات شصکے وہ دعاؤں کوم کرتے کرتے

اُسے چوڑ دیں کس طرح مبدناصع کریں گے مجت کو کم کرتے کرتے سنورتے رہی و مکٹی دان ساری قیامت کے ساماں ہم کرتے کرتے

شری کے دیکیوبتوں کا تاشہ ہونی دیرسپر سرم کرتے کرتے

كه خا دم صفى باغ اچّا لكايا- أميد م كه آپ ارتكليف كومعاف فرما كرجواب معللع فرمائي سك-خا دم محرٌّار تصناعلي مَا سُبحصيبال رشاه آبا و مهرميُ كناشاء

اِس کا جواب کی مصاحب کھا کر مصبینے کو سے کہ شام کو نتر رصاحب فو دھکی مصاحب مکان پر ملنے کو تشریف لائے اور اپنے شہات رفع کرلئے ،

شرصاحب ملنے کے بعد حکیم صاحب کی قابلیت تحقیق کی راقم کے روبر و تعرب کرتے تھے۔ ر

# عكيم كے عادات وحمث لاق

ونیا میں جوانسان تو بصورت اور پاکیر وسیرت ہونا ہومحلوق میں اُس کی قدر ہوتی ہو خوبھوتی کی میں کہ میرونی ہونی ہو کی بہار توحینیدروز میں زایل ہوجاتی بحت گرحسن سیرت ایسی لازوال دوالت ہو کہ اس کی ہروات آجی ہمیشہ یا درہتا ہو جھکے صاحب کو فعدا و ندکر بھے سے فضل دکھال کا وہ مثر بٹ عنایت کیا تھا کہ ان کی ہر سر صفت اس قابل ہو کہ بصاحت بیان کی جائے۔ لیکن طوالت کے خیال سے صرف چید صفات حواقعم کئے جاتے ہیں۔

تخلل عن الى پيانے پرتھا كدسيە ما د توں برغالب تھا۔ بار ہامشا ہدہ ہواكدكسى نے آئے دو برولاعلمى ياجبالت سے كوئى غلط يا ہے موقع بات كدى ۔ اگر چرخلاف مزاج ہوئى گرآئے خشب وصل بار هي بهد موشب غم كى طرح بسر بوئى در کوئے اللہ و مسحر ہوئى و ہ تحر ہوئى ملات در د جگر ہوئى کہ ايسى لذت در د و غم ہوئے ليسے ما دي درجم كہوئى کہ تھا مذتھا ابھى در د ول جو تلاش در د جگر ہوئى سختے بولين غم كى حكايتي و ه جفاكى تا زه شكايتي نئر و ه تنظیم نے دو چھے بنہ و ه لطف و سحن ستر جو او د ه سے ديمين آئے ہم كيد كي سے برجوئی نئر د و تنظیم نے دو چھے نہ و ه لطف و سحن ستر جو او د ه سے ديمين آئے ہم كمين كن طرح سح برجوئى نئر د و تنظیم نے دو چھے نہ و ه لطف و سحن ستر د او د ه سے ديمين آئے ہم كمين كن طرح سح برجوئى ا

افتوسسك ويوانطسس موكر مثرثا نع بوسكا ورنه كلام تقبسد درديوان موج وتعا-

ہنتی سے جواب نہ دیا۔ ہا وجو دکھ وعلل کے ایک قدرتی سا دگی کی حوال نما یا ل عتی-سلی طبعه معمول تعاکد بیرمعامله میں اعتدال کالحاظ رکھتے۔ کبھی کوئی بات فاعدے اور تهذيب عيا وزنكرت برطن وال كوكمان هاكه مجرى سنزياده محبت ركحت بس الفير إلفير الفير الفير عا دات کے باعث وطن میں جاء از تفاسب جانتے ہیں۔ یا ہرکے شہروں س تھی بسول معزبلنی والعموه وتضحن كخطوط كمخوامات اكثراقم سعكا باكرت وكام ازراه محبت مكان برك اورنهات فارست است كمر مراكست - تعليم وارو والي فك آب كا مايت الدام كرت اوراك علم فضل و دینداری مرینهایت اعما در کفته تنفی می انبوت حشیم و بدوا قعات اورستند کاعذات سوچوموجودیں ل مکتابی ولایسے اخبارات میں شا آآبا و کی مروم خیزی کا تذکر دھیا۔ اور بیا کے ناموراشفاص کے عالات حکیم صاحب ہی کے ذرابعہ سے ان کومعلوم اور انتکان میں شابع ہوئی ملدتره اراستماري كالبطي فالمنفق في شد شد موقع إلا أست مركبهم وانت كو الخدسة وبامراج من التي احتماط مربوقي توشايدور اكسار طرى دولسن جيور حاشة -طرلقير علاح بين بمشامير وغرب كا درصها وي مجماا ورصب كك زنده ربح كسى نے كم زم نی شکایت منیں کی اگر کسی نے یاصرارتمام کھے : رکنا ہے اییا ورمذ جوم کان بڑایا اس سے بہنی طالحی اوربرا برمعالهات من مصروف ربح البند أمراسح يهال طائع حاسف توفير معينه ضرور ليتسف منگ الزاجی «زاج میں اس درعه فروتن علی کهجی کسی خص کو ان کی طون تشخیص نخوت کا ویم كمان فبي بهوا بهميشه نهايت خوش لفلا في وتواضع سيبيش أقد اوراس كي بريابت كاب تصنع جاب ويتيه اكثروكها كركسي في فلات مزاج كفتكوكي ماكسي فخالف في حسر سيد لغوا ورسيحا اعراص كروما. عكى تناكداس كى دورى ترويركرتے مرابعة كسرفنى سے كام لے كرفاموشى بى جست ياركى-تهن برسيمهمي اتفاقاً كمي ول آزار نقرے سے خراج ميں برحي را ابير طاقي اور بشري سے

غصر می آجا آگریمی در نفاکه کوئی فی سخت کلمدز بان سے کلے عالی ظرفی کسی وشمن نے ہی اگر

ابن صرورت بیان کی توجال تک بنائس کی تواہش اوری کرنے میں کی بنیس کی بکہ بنیف برجو

احیان کیا اس کو مدہ العمر زبان سے مذکا لا مشلاً مولوی عب الحق صاحب مبرور کے فرزند

ان کے خاص فوستوں کوئی بنیں معلیم ہوسکا بعد انتقال جب مولوی صاحب مبرور کے فرزند

مولوی نفنل می صاحب مباجر نے کامع خطرے کھا تولوکوں کو اگاہی ہوئی جس کی صراحت افتاء اللہ

ایک معزز درباد میں رسائی ہوجاتی ہی توغر بات ملتے وقت کر تر تر بیٹ کے گوراسی شروت

اکسی معزز درباد میں رسائی ہوجاتی ہی توغر بات ملتے وقت کر تر تر بیٹ تر شکارا ہوتا ہے اور باتوں

میں برئے نوٹ آھی تا کہ تی ہی حکمے صاحب اس کے سخت خالف تھے۔

میں برئے نوٹ آھی کا گری ہی حکمے صاحب اس کے سخت خالف تھے۔

صلح جونی د ومسل نوں کے فیا بین جب کوئی حجگرط میں اتو ہمیشہ آپ فرق شرکرا یا فہائی نیک راہ تیا نا آپ کے مسکاس میں اغل تھا ایسے بعض فیصلنا ہے موجو دہیں جن سے آپ صلح مل

بوك كا بوت التا بر

سلوگ کمنبر پر وری او راحباب نوازی فطرت نامنیر بوگئی متی آسپی حسن میسید مست آدمیوں کور است بھوبال نیرسنگر احد لڑ تک اور دیگرر و سارکے بہاں نوکرر کھایا اور ناحصول طاز ان کواپنے پاس مہان رکھا-ان سکے بہت سے ممنون احسان اس بھی باقی ہیں-

پر بہر گاری کے متعلق صرف ایک اقعہ بیان کرنا کا فی ہی بشت ڈوک غدر میں جب بزن گا می ما در ہواا ورشاہ آبا دمیں چاروں طرف انگر نری فوج نے مارشلا جاری کی۔ باشندگان وطن اپنی اپنی جان کے کہ عاصل بیانی مان کے ایک گار میں فوج نے مارشلا جاری کی۔ باشندگان وطن اپنی اپنی جان کے دائد مولوی مضرب بی خان صاحب کا ساتھ تھا۔ اُس برآ شوب وقت میں موضع سندر پور طرف کا انتخاب موجوم سک دونیا انتخاب بوا اور دہاں کے زمیندار لالدگازاری لال نے جہاجا فط غلام عی خال صاحب مرجوم سک دونیا

مراسم کی وجہت نہایت خاطر کی اور ہرطے آرام ہونچایا۔ پہلے روز کھانے میں گوشتے متعلق شک ہواجا ہے۔ اس کے کسی ہماہی نے حالاں کہ وہ ایسا پرخطاؤ مصیبت ناک وقت تھا کہ ذعا ناجا پرخاؤر کی احتیاط ہوسکتی اور نہید دیکھا جاتا کا فیسید مسلمے مصیبت ناک وقت تھا کہ ذعا ناجا پرخاؤر کی احتیاط ہوسکتی اور نہید دیکھا جاتا کا فیسید مسلم کے انتہا کا اور یہ گوشت کیوں کر ماتھ آیا۔ کھا نا مجانا ہی غینمت تھا بھیدو آوی کس انتہا کی دیندائی کر ڈلے گئے۔ گرکی جساح نے اُس عالت میں بھی اتھا کو یہ چھوٹرا جس سے ان کی اعلیٰ درجہ کی دیندائی نابت ہوتی ہی۔ اُس عالت میں بھی اتھا کو یہ چھوٹرا جس سے ان کی اعلیٰ درجہ کی دیندائی نابت ہوتی ہی۔

آسی زاید کے ایک اور واقعہ سے کی صاحب کی اخلاقی حرائت کا پہتھ جاتا ہی۔ اُس نے

تسلّطی اور طوالف الملوکی کے زمانہ میں احران اللہ اُن جو ہر عبد دھا و سے کرتے پھرتے سے شاہ آبا و

میر ہی گئے۔ ان کا فا دری عکم شہور تھا کہ حب کسی کوخلاف مشرع یا تے فوراً تهد میر شرع میموماتی

ناہ آبا دمیں ایک روزان کی مختل مجی ہوئی تھی عابی شہر مشجے ہوئے سے ایک صاحب کو جو بیاں کے

باشند سے سے شاہ صاحب خلاف شرع یا یا اور صحبا ری کرنے کا حکم و سے دیا۔ عبلاً و ملزم کی طرف

برطنا چا ہتا تھا اور شاہ صاحب کی رویت کمن کو بات کرنے کی ہمت ندی کہ جیکہ صاحب اُسطے او ربدھ طرف

مرال تقریر کی جس میں عفوق تقدیم کی فضلیات، درگذر سے ملزم کو تو بہ کی توفیق ہوئے۔ سنر کے ملتوی سنے

مرال تقریر کی جس میں عفوق تقدیم کی فضلیات، درگذر سے ملزم کو تو بہ کی توفیق ہوئے۔ سنر کے ملتوی سنے

کرم ملزم کو جھو درالیا۔

کرم ملزم کو جھو درالیا۔

ا میں اسم میں میں ہوت ہے۔ اوا ب مجلس فراتی معلومات کا اظہار ہر سرٹیسے مجمع اور شری مفل میں ہوتا تھا جس کہ ا اہل عمر واکمرات شریف فراہتے یا کوئی فری لیاقت ملئے کوآتا -

می لیندی وا تباع شرع بعض مخالف ان کے طرزعل میں زمد فضک کا اثر تبلاتے ہیں۔ مگر پر حقیقت یہ خلط ہی فکر نفسا میت کی داہ سے بھااعتراض کیا گیا ہی فرہ تربیت کے سخت یا بنداد غیرشرکت رسوم کے سخت خلاف تھے۔ بزرگا ن وین سے از در گئی خاصان خدا کے تذکرہ بربے اختیا ایکھوں سے انسوجاری ہوجائے اوراس رقت کا اثر دیریک زایل ہنو اتھا ،گھنٹوں اولیا رائٹ کی وہ کرامتیں اوران نفوس قدر سیے اوراس رقت کا اثر دیریک زایل ہنو اتھا ،گھنٹوں اولیا رائٹ کی وہ کرامتیں اوران نفوس قدر سیے برکات بیان کرتے رہے ۔ جناب رسالت آب صلع کے فضایل اوراض جا برکا از کہ مناقب اورال اظہار کے محا مدبیان کرنے کو وین ایمان سمجھتے بحضو میرور مالی کی اولا دیونے سے انفیس سیا دت کا تنرون حاصل تھا ، خلاصہ یہ کہ حکمے مصاحب فی الواقع خوتو مقید کی اولا دیونے نوعی خیر محتا احتیا خواصل میں اور شعم میرستوں کے خلاف انفین غیر مشروع افعال اور بدعات سے سخت نفرت تھی ۔ جبیا کہ ہرائی صاحب تحقیق ما الم اور نبی علم مشروع افعال اور بدعا مساحت ہیں۔ جو فاصل کا شعار ہوتا ہی ۔ عوام الناس احتوال دین کہ چھوڈرکر رسمی یا بندیوں کو وینداری سمجھتے ہیں۔ جو فاصل کا شعار ہوتا ہی وجوام الناس احتوال دین کہ چھوڈرکر رسمی یا بندیوں کو وینداری سمجھتے ہیں۔ جو مدری نا دانی وجالت ہی۔

دراف اطبّانے جب شخص معلاج میں اعراض کی کوئی گنجائیں نہ پائی تو م شہور کیا کہ مکم سکت دست شفا مئیں حالاں کہ بیصرف مخالفین کا صد تھا۔ اصل معاملہ میں کو کہ مرافیوں کی حالت جب ہلا کے قریب بہو ہے جا تی تو آئے پاس آئے۔ اور جب مرض مہلک اور کہ نہ ہو جی تا تو آخری ایبل کی طرح میاں رجوع کیا جا تا ہے مصاحب خدائی محکم کے ذمتہ وار توسقے نہیں۔ نہ کا رکنان قضا و قدر کے وجر و میں کو جارہ ہو جسکتا ہی ۔ تا امکان با قاعدہ تدبیر کرنا انسان کا فرض ہوتا ہے جب اصول بروہ جی کار مواجد کو بوانیاں اور بدبر میزیاں مرفیق کی انتہائی مروقت و خدا ترسی بر مبنی تھی کہ جب ابتدائی علاج کی جو نے بائی ان کو انتہائی مروقت و خدا ترسی بر مبنی تھی کہ جب ابتدائی علاج کی جو انسان کو انتہائی مروقت و خدا ترسی بر مبنی تھی کہ جب ابتدائی علاج کی بر عنوانیاں اور بدبر میزیاں مرفیق کی است کو انتہائی خواجے و حصرف میں جنوانیاں اور بدبر میزیاں مرفیق کی است کو انتہائی تعالی ہے دوخرا قت کی خواجی تھی کہ اجس مرفیق کو ایوس نہ بیسے کہ اس میں موجوز کی اس معالی است کے اب میں سکھے گئے ہیں۔ اور خواجی کے باب میں سکھے گئے ہیں۔ مرفیق کو ایس مرفیق کی اس میں میں جنوانی میں میں کھے گئے ہیں۔ مرفیق کہ اس میں کھے گئے ہیں۔

بودہم مینہ باہم مشد وشمن کامقوار مشہورہ اکشالا جوں میں دیراطبامقا بلے پرآئے گربجر زبانی اعتراضات کے نفس علاج میں تھی کوا متیاز جاصل کرتے مذد کھا۔

ایک بار باد کو بال رام صاحب ڈپٹی کلکٹر کسی مرض کو شخص کرانے کے ایک ہردونی سی شا آباد تشریف لائے اور بیماں نے دیگر اطبا کو جی بلوایا اُن میں ایک صاحب جوابے آپ کوشنے الرمیس کو والم نافی سمجھے تھے وہ ڈپٹی صاحب پوچھا کہ ان جہاب میں بہندس جھا کہ نصیب عدا آپ کو وج المفاصل کی تھی نافی سمجھے تھے وہ ڈپٹی صاحب پوچھا کہ ان جہاب میں بہندس جھا کہ نصیب عدا آپ کو وج المفاصل کی تھی کھوٹ کا بت ہی ۔ وہ دو بولے نہیں تواس برجا مصاحب کہا کہ ابا مید معاصل مفصلات کا بدل ہے جس پر گوٹ کا بت ہی ۔ وہ دو بولے نہیں تواس برجا مصاحب کہا کہ ابا مید معاصل مفصلات کا بدل ہے جس پر ڈپٹی صاحب میا ختہ ہمنس بڑے اور فریق نا دنی کی دیا قت کا حال کھل گیا۔ حکیم صاحب کا اندازیہ شاکہ ساکت وصاحب دیں اسے اور اپنے علمی دقار کے مطابق است کم کرقر

حکیمصاحب کا ندازید تھاکہ ساکت وصامت رہتے ادراپ علی د قارے مطابق اِت اُم کرٹر گرٹوت بیاینیکسی دوسرے سے کم ندقی جب گفتگو براجاتے تو دیر تک مسلس تقریر کرتے رہتے جس سامعین کی بڑی جب پی موتی -

ایک بارائم اسلامیه جامع مسیدشاه آبا دمین امام کے تقرر وترغیب مینده مصارف اورلوگول کی عدم توجی کی شکایت میں ایک کمیٹی تلی حکم صاحبے اپنی ایک جامع و انع تقریر یکھا کی حرکا سنامه ما نظر شیراز کا پیشعرے

آسان سېره کسند بېرزمين که برو راقم کواب کاب یا دې جرف قت جلسین جکیمها حب تشریف سے کئے تو بہت سے معز زاصحاب عمج تقے عکم مها حیث اِس فاکسانیت فرما یا کہ تم میری طریق کھڑے ہو کر بیر تقرم برم جو دنیا پخراس نا چنر سے وہ تقرم نا واز باند سب کو تشا دی۔

براس تقرم كي المدمي كرصا مي موزاني والكائلوكي وه سين تالي كي كمتري الاس

يرومشرم كالمه كاجوموازر كما ترسيكج بيان يرغالب تعا-

مستقل متراجي قصيدشا وآبا دمين فانون شكرياس بداا درحكيم صاحب كواس كى عام كليف سے آگاہی ہوئی توسخیال رفا ہ عام ملازمان ٹیکہ کی رہا یا کے ساتھ سختی اورنفس علاج میں بدلہی خرا بی واقع ہونے کے متعلق ایک درخو است گورننٹ میں میں کی جس سر باشندگان شاہ آبا دے د شخط صاحبان بور وسف حاكم شليب عبواب طلب كبيا اورصاحب ضلع في تحصيلدارشا وآبا وسيحيفيت در یا فت کی. با بوسانول داس صاحبی می کلاشخفیفات کو آسے بجر میندستقل اُشخاص کے اکثر خا وعام نے برصا وغیت و شخط کرنے سے انخارا ورحکہ بعیاحت کی خواہش سے نام کھنے کا اطها رکیاجی ایک نشویش کی صورت بیدا ہوگئی۔ مگر حکمی صاحب نے الماخوف وخطر سیند پر مبوکر مذرات معقول مث مناسب ترميركا عكرصا دربوگها راسي سنسله سأثيث كاررواني كواين حيوش عبائ منشي ميراولادعلى صاحب ياس ولايت مين بسجاكه وه يار مينط مي بيش كرس يفوض كدات قلال وأبابت قدمي كوكسي مخدوث موقع براي عكيم صاحب التقديد منه حا ويا-

البيصد باعلى وعلى امورين لرأن سب كي تفصيل موج

طبی ضرافت سے نبیر مشہور ہوئے مکر خلق تر ساک و مذرب تنے تحل خشخو لی الطبعان کے حرکات وسکنات سے نمایاں تھی جھولوں پڑشفقت فراتے۔ اور بڑولگا بقرام كرتے۔ احباب سالة لطف ومحبت بیش کتے وضعداری وتقل مزاحی اعلیٰ درجہ کی تقی چیائیم لوگوں جرسم بوجاتا وه بهينة قالم ربتاء اورا مفوسفا إي طرف ست الريب سي بكار النيس كيار النيس دع وسع ائتفین جھولوں اور مروں سبیں کیاں ہردلعز نزی حاصل تی اس کے شوت میں ہے۔

ہ طبقہ کے لوگوں سے چند خطوط پیش کرتے ہیں جن میں خور دو آن، بزرگوں، ہم تول ہر بر درج الول کی تحریریں ہیں جوان کے نام ہیں ان کے الماحظے سے ناط بن کوخو دہی معلوم ہوجائیگا کہ ان بج د لوں میں مکی صاحب کی کمیسی محبّت تھی ۔ پہلے ہم صرف ان کے والّد، بتیر، اُسّا دکے خطوط درج کرتے ہیں جزر گی کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کا ایک ایک خط نقل کرکے دوستوں کے خطوط ہیں کریں گے۔ جن سے ان کی خوبیاں سخو نی اُسکارا ہوجائیں گی۔

## مكيم صاحب والدما جدستيضام على صاحب كا گرامي امه

برخوردارید فرزندهای در در اوالم بخیری سن وخیری این مطلوب خطایشان ایمی میراشرف علی صاحب بنام جاب خطهند وی کرمابی از پی رسیده بهت ازان حالات بدریافت رسید نوت ته بودند کرخ طرف ارتباد ولا دعلی درخطاینجا نب فرسا و شد برخو دارمن کدامی خطائیا نرسید معلوم نمیت که برخور دارخجف علی نوایم شقیم خان نرسید معلوم نمیت که برخور دارخجف علی نوایم شقیم خان معنی دختر خان و مناوی که به شیرزادی می حدید در شرطی با زار بودشا وی ادیم شده بودشو برا و فاخطی دا دبرخور دارنجف علی بعقد خود و در در در خور دارخون با در در مرخا به این می درخور دارخور در این با درخور دار اولاوی آمده بود درخور دارا ولاوی آمده بود درخور دار بی برخور دارا ولاوی آمده بود درخور دارا ولاوی آمده بود درخور دارا ولاوی آمده بود درخور دارخور درخور درخور دارخور دارا ولادی آمد خور درخور درخور دارخور دارخور دارخور دارخور دارخور درخور در

### افتخارنا مدحضرت مولانا فضل لرحمن صاحب ببرومر شدحكه حصب

اکتلی الکبر الزفضل الرمن جمکیم فرزندهی صاحب مسلام میکی ورثدة الله المحد المتر المحد المتر المحد المتر المحد المتر المتراندان المح الميد المراب المحد المتر المتراندان المحد المتراندان المحد المتراندان المحد المتراندان المحد المتران المترا

والانامد جناب مفتى سعد الشرصاحب أشا وكري صاحب

على ماحب شفق مكرم عنايت فرلم ني المكيم سيد فرد ندعى صاحب وام عنائيكم بعد سلام سنون الاسلام وشوق طاقات بعجب آيات واضح رائے سامی ماد و بعد مدت حال قيام سامی در مركار بعبوبال مدر بافت رميدا نمساط خاط گرديد - چول كرمقبول احرمنجاء تراي قريبا مخلص بازمی سركار بعبوبال درانجا موجو و است ازاشفاق اميد بعبو ديش قوی گرويد - دام عنا بزره مذرحال مرمون است فراميد زيا وه بجزشوق چارشة آيد فقط المرقوم اروس ميساندام

نا در مرکبت رسوانی قامنی دمندی تورسدانش قامنی مرسدانش

 فكيمصاحب دوشانة تعلقات

عكير صاحب معززاهاب كي فرست بستطويل جو- إس من أكثرذي علم اكمال امرا وحكام د افل ہیں ۔ یہ نامی گرامی حضرات حکیم صاحب کو بڑی مجتت وشوق سے لینے یمال کا اتے۔ اور نومہ ان کے مرکان پرتشریف لاتے تھے۔ اورجب مجمی الاقات کوزمانہ گذرما ہاتو ہنایت العنت سے آپ کو خطوط <u>نسیحت</u>۔ اِس بٹوت ہیں اِن **حضرات ج**ند عنایت نامجات جوحکیم صاحب عنام ہیں ہم <sup>و</sup>ج کر ہ<sup>ھے</sup> ا درجن احیات مکرمیدادب کوخصیسیت کی حاصل تی اکن کے مقسرها لات لبی لکمیس کے راس مذکر و سیم اچتی طع ظا ہر ہوصائے گا کہ ال<sub>ن</sub>ے کے دوننا نہ تعلقات میں <u>کیسے کیسے</u> لاپتی نامورلوگ تھے۔ او**یکر م<sup>ما</sup> ک**و ؛ بطبع کر قب میرکے حضرات ملنے کامٹری تھاا درجکہ جصاحت وہ کیسا خلوص اورکس درجہ کا قبلہ کی مشرکہ تیتھ إسطيفنين ستب اول نمير مولوي محرشا هصاحب كابي أن سا ورمكر ماست زياده ووتار مراسم تقرب كے باعث تعلقات دوستی کے درجہ سے گذر کر قرابت کے درجہ کو کہونے سکے نقے اور فروا محبت أيك مان دوقاليك معداق تع زائد بمكتبى تا فرخات كسراه ورسم بون کے باعث جرم وستوں مریار خار ہونے کی مثال صادت آئی ہو و مکیم صاحب ور مولوی صاحب کی حالت · تى جكيم ما صبحب كى زنده رې مولوى صاحب مراح رسى اورالسىي شكىينى كرمولا ناكى تا على وعلى أورة بديت عقلي ايسي مبند متى كدوه علاّ مدُر دزگار كاخطاب باسف كے متى ستے . اسلى فرين و لمباع لوگ کم دیجھنے میں آتے ہیں قدر ؓ جو سرفر دیتھے۔ ان کی فداد افو سوں کے حاسنے واسے خوب جا بس كذاكر و محلس على من صدر كي حكمه ماسف كم متح سقع توحلة فقرا مين خرف يوشى ك شايان واور بقدوت مفرد، المنظم و القابق وابس مون دانا فالحرور والقسط بابنى صاب كالذكرو ملي ما حكى با

بزمرت هرامیرانشعرانی کالقب پانے کے سروارتھے۔ ان پر دازی میں و ، ملکہ تھا کہ ان کی قلمہ فعمانت وبلاعت كا درباجش وخروش كم سائمة بهتا جلاآما تفا - مكرافسوس كرائي كما لات اسباب كي کے دائرہ مک محدور بی اورآپ کی استفالی سفے اوھر توجہ نہ کی۔ ور ما علی وضل و دائمندی ا ا مرکی ستی تی که عالمگر شهرت حاصل کرتے - منابت ضروری تفاکد ایسے لایق بزادگ کی سوانے عربی نگه که راک میں شائع کر دی حائے۔ بُوری سوانمج عمری نمیں تو ہم حزید واقعات ہی سیل تذکرہ اس حکمیہ تحریرکرتے ہیں جن سے آپ کے مختصرا وصاف حیات دوائی پاکر قدر دان اطرین کے دلوں ہی جگریا ۔ سولوي عباحب مهروح كي فانلبت كي وني وليل به يح كه منطقت اوده ميں أنقلاب عظيم الوكميا صدم ملازم ومصاحب على وكروي عن كرانا واووه في جب كال زنده رسيم أنفيل صُراف كبا كبي خاص عل كے منتی اور ڈبوری كے منصرم تھے اوركسی وقت شا ہزادہ فريدونقدرسكے وكيم إم طلق اكراكي شا جزاده موصوعت كى اللهتي والكراني كي ضرورت وبي درما رجات ك الشراسا فلا كمات ہیں توبعدانشراع سلطنت اور ه اسل کے لئے ما ندان شاہی سے ہمراہ لندن شیم جاتے ہیں . فوش ساریس انجام دیا اس ایافت کے ساتھ ایان داری و دیانت کے جو ہرسے اس دی متصف تشركذابية أفاس عام دارك سايم عي كمال مستفاكا برما ورم مجل طور يران كروفك والتقع بيان كئي منات مين معدانتهال وزيراسلطان نواب اميرطي خان بها در كلكته مي حب احداثاً ف ایک ندیبی رساله کلها اوراس من صرات صحابه کی شان کے خلاف کچه کلمات قلمت کل گئے تو الم سنت مين جوش بدا موانوس برآب مين انوش جوكرسركا رشابي سع على و جوسك مرات على شا بزارهٔ جزل فرید واقد میرزامخر نربرتلی مها درنے آپ کواپنی سرکارے جل امور کا متار نایا۔ اور مولوى صاحب في اين وش ترسيد وه كام ك كه شامزاده صاحب كي روفرج كي روق دو بالأرق

شا نهراده مروح كوحكام أنكلت يه مدايا اورشاه اووه كي منين سے وضع كرا كے يانخ زار روميوا بايد ان کی مین مقرر کروائی۔ واجدعلی شاہ کے طرفداروں نے اِس کے خلاف بہت کچھ کوشش کی مگر ایک شیعلی اسی طرح اوربهت سی ایسی با تین اینی دیانت و ذکا وست بیداکس کد شا نیزا دی صاحب کی سرکارنے بڑی رونق ما پئی۔ شاہزا وہ صاحبے دربار میں ان کارسوخ جب عاسدین کوشاق ہوا تو اہل صدیے مذہبی میرا میہ میں غلط اتها مات آپ برعا ید کر نا مشروع کئے۔ نیکر ثبا ہزادہ صا ان كوحَداكر ديتے تواپ و وسراقابل ومتدين تنظم كهاں سے لانے۔ مخالفين كى ريشہ د وا نيون مولوی صاحب کوش ہزادے صاحب کی گرانحاط کی کے آنا رمحس ہوئے تو آپ می کثیرہ غاط ہو گئے جب میں بخراپنی خو د داری کے اور کچیم تصویر نتھا جب کو ٹی موقع ضرورت کاپین آیا اس کو با تقدست مذّحانے و ما- استعقا دیتے برآ ما دہ ہوگئے لیکن جو کا هر گلمٹر ہے تتے ا ن کو جب كك منجعا مذليا اپنى على كى عدالله موجب جواب دىپى اُخروى سمجھے لاّج كل لىسے ايما ندار دیندارانان عنقابین اس ساری مولوی صاحب موصوف کی کی آبائی وابندائی تعلیرومیت کے حالات بھی لکھدیناصروری معلوم ہو تاہی۔ آپ مولانا احد علی صاحب کے غلف ارشد تھے۔ وا لہ ماجد المزعد رنسي الدين حيدرشاه او دهوس السيف وطن مكينه ضلع سجنورس لكهنو تشريف لاسع - ورماي روییه ا با مذم کا نات شاہی کے بندوست کی خدمت پر ملازم ہوئے۔ بعد و فقرانشا ہیں مقرب کیے كئے راولا ديں و وصاحبرا و سے چھوڑے اور دوصاحبرا دياں ۔ ارگوں ميں سے ايک مولوي شاہ صاحب اور دومسے مولوی عبرالحق صاحب ۔ اور دونوں لڑ کیاں ضاص لکمنویس بیدا ہوئیں تو ہو احرامی ساحب منتی بے بدل اور مراسے فیاص طبع بزرگ تھے ۔ میا بخد افٹ بردازی کے فن میں مولوی مخرشاه ساحب خاص اسبنے والدہی کے شاگر و ہوئے مقعے ۔ لکھنو میں مو تو ی مخرشا دسکا ن نے حکے صاحب کمیا بھ منتی سدانڈ صاحب اور کلا حکے مرحگر نواب صاحب و رسی کتابیں ٹر ہیں۔ بعد نا

د بل جا كر طركال م اورمعن علوم كى تكميل مفتى مولوى صدر الدين خال صاحب صدر العشد وربلي س كى إس ك علاوه تام عران كوارباب علم وكمال مصحبت دمي جب واجدهى شا ولكعنوس كلكة تشربف مع مح جول كريه مي والبسته دامن دولت تقدما تقدما تعد كلكته بهو مخ اوروبال کے گئے نومولوی صاحب می ان کے ہما ہ تھے۔ اس سفریں حکیم محمد مسے صاحب فرز مذحکم پر معقود كمينوى مغايذان شاري كحطيبيب كي حيثيت اورمنتي محرقم الدين صاحب مشرركے حقیقی نانامیرمنٹی کی خدمت پر مامور ہوكے ساتھ گئے اور مولوی سبیح الدین خال صاحب كاكوروى با دشا ه كم نمتارعام تنع - رزيدُنٹ لكھنۇ كرنل سلىمىر جماحب كى بلو كب جس بى أيك مو وس ازوا مات انتظام مملکت نے متعلق شا واو دمد پر ما پد کئے گئے اِس کا جواب لکھنام ہو*ی محر*شا مماسيك ومع كياكما اس كوامنول في أيك كتاب كي صورت مين س قا بسيت مراس موم توريطا کہ بندو سان سے ول بٹ کہکے بڑے بڑے قابل اُنتخاص اس کی خوبی کے قابل ہوگئے ۔ اور اُسی کی بنا پرولا بیٹ بیرسٹروں نے موحبات اپیں قایم کریکے مس مُرتب کی ادراُس کا انگر نری یں ترجمہ ہوا۔ شاہی فا ندان کا قافلہ لندن ہوتھا اور سفر ایران نے مقدمہ سلطنت کے دیکھنے کی نوامشس کی تو بخیال ہم ڈرہی کهاکه مقدمه او وحد کی کارروائی کا ترحمه ارو ویا انگر نری سے فارسی زبان میں تحریر کرکے ہیں دیا مائے تاکہ اس کوغود و کمچیں اور بعدازاں اس کوشا و ایران کے ملا یں شرکریں لیتن ہوکہ کھا وایران سفار شرک کے متمارا ملک واپس دلادیں گے . مگر ہارے وایں جانے کوصرف د دون ہا تی ہیں کو ٹی ایساشخص ہو کہ اس مقصر زمانے میں ساری مسل کا ترجم ب كرك بم كووس واس فدست الخام وين كے لئے مولوی محرّ بنا وصاحب نتحب ہوئے اور مول قلم بروس تدایسا عده فارس ترجمه کیا که مفرامران و کی کوفک گیا اور کئے نگا مجے حیرت ہے کہ

اس میات کوگ شاه او ده که درباری موجود تعاورانتراع سلطنت بهوگیاراگر بهاری شاه کی ضرمت بیس شیخص چلی تو بهزار روبیدسه کم ابهوار ندمقر رجوا در وزنت و تو تیریس برا براضافه به و آرج.

زو دنویسی اور فربانت کی بیمالت بنی کدانتی بری ضیخ کتاب اس تدرجلد تحریرکردی مسوف میرکسیس کا شیخوانت کی بیمالیت اور برطوف سے تحیین و آفریس بوست کلی کوئی دو مسرا شخص صرف اس کتاب کی نقل می مذکر سختا .

موبوی صاحب کی متعد دتصائیف کی نمبت ان کے بھیتیج موبوی ففنل حق صاحب مهاجرسے ا راقم کواپ نواز شنامه مورف ۱ رجادی الاول محلاله هیں کد منظمیت سخر مرفر ایا بی اکس صفرت عم کم م کو تخلص سے متنفر تھا جواشعار تصدیف فوات و وبغیر تخلص کے ہوئے۔ یاان میں کسی و و مدرسے کا تخلص جو تا حبیا کہ دیوان ہز مرکم منجانب شہارہ مبر مرجلی بها در تصدیف فواکر اُنفیں کے تخلص سے طعم کرادیا۔ اسی طرح مہتے و بگر تصانیف جی و در روں کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ بر اہن لایک

في تحيّق امرالذ بالح كوايين برا درسبتي مولوى سيد قمرالدين صاحب كم نام صحاو تعلم العاوت كوَتَناك ایک علم دوست جے کے نام سے طبع کرایا ہے۔ خود بدولت افتحار واطہا روٹیا وی کومطلق سیندن وستے قر القصة بعدانتقال مباب عالميه اوربزنل صاحب يعيى شهزاوه مرزا سكند وشمت مويوى محيشاه فقا. لندن سے مرمین مشریفین من تشریف لاے اور کہ جس قدر زنگ دیا میرسے سیند برحگیا ہو اُسے بغرصوران ببندوشان کی واپی کا قصدنبین کرسکتا بنیا نخد بعدا داسے فرایش عج آپ مدید مفرده میں عاضر دسے اور روضہ نبوت بناہ پرحسہ سانی کی وہاں مولا ناشا «احد معید صاحب مجد دنی شند کے مرید ہوئے بوشنے کا فل اورصنہ ب محد والعن انانی کی اولا وا محاویس سے اور دہی سے جرت کے میند منوره می قیام پزیر نفی بعد بعیت بهدتن ذکراتهی مین شغول بوئے اور رات و ن ایسی رات تْ قَهِ كَى كَهُ درِجات سَلُوك كے طے ہوگئے اورخلافت حاصل كِر لى غرض كه مولانا نے كا مل تين ال مريند منوره مين فيام فرمايا اوربعداما زت بيرومرشد وطن وايس آئي - اور ميمرايني فذيي ملبديرشاه اودہ کی سرکارس مسلک ہوگئے۔ مولوی صاحبے تقوے کا یہ عالم تھا کدلندن تشریف سے سکے ادرایک سال سے زایدو ہاں قباکل اتفاق ہوا تو ہرروزایک مرغی خرید فراکر فریح کرتے اور بغیروفون کے بنی بناکرنوش کرتے۔ یامیوجات کے سواکونی و وسری عذا ند کھانی ہے ک کہ وہ ملک سرزوشک بحومندااس غذامت ضعف دماغ بيدا بوكباا ورعام عمراس مرض كي شكايت مي متلا بيع كتاب مقامات سعيديد حب كومولاناشاه محرم خرصاصب عليه الرحمة سلفاسيني والدمرحوم مولاناشا واحر معيد مجدى کے حالات میں تحریر فرما یا ہی۔ اُس میں ان کے خلفا کا حال درج کیا ہی ۔خیا سی متحرد دگر فلفا کے مولو<sup>ی</sup> مورشاه صاحب کا نام بی اس میرم بر مولوی صاحب میروح کی فرانت فراست کے متعلق مولوی فضوحى صاحب مهامركابهان بوكدعم كرم ليصابل الرائے سقے كديب واحد على شاه يركلكة ، في صلى مقدمه دائر مواتواس کی معض یا تول میں وکل دا در سرمشرعا جز ہو گئے تھے۔صرف مولوی صاحب کی

اصابت رائے سے اُس مقدمہ ہیں کامیابی ہوئی اس واقعے کی تفصیلی حالت یہ بوکہ منتی صفد رعلی نام ایک کشمیری شخص نے جو نعامیت تیزاو معالاک آ دمی تھا کلتہ میں حضرت ما دشاہ کے مزاج میں السي دساني بدياكي كرسركارشابي كتام محكرهات مير اختيارات كلي حاصل كرك اهراينا اعليا وتعرب اتنا برمها ياكه نسان السلطان محمو والدوله نشي مح صفد على خاب بها دركے خطاب مسرفرازي بايئ تكنين کے چینٹے کے بعد کاکت میں یا د ثنا ہ اکٹر مغموم رہا کرتے تھے منٹی صفد علی نے عرض کیا کہ حضرت زیادہ رنجیده وُعُمَّین نر ہاکریں۔ با وشا ہ نے کہا کہا کہ ورکسی وقت ول سے سلطنت کا خیال منیں حا<sup>ت</sup>ا ، اُس كهاعهارت وككشا بنوايئهٔ حالارغا مذيرفضا ترتثيب ديجيُّه ان چنروں سنے دل بهيا گاء اوجيميت عرب ما نور وں کو دیکھکرغم زائل وجائے گا۔ با دشاہ نے اِستجویز کوئٹ ندکیا اوراسی ستمبری صفد علی کے زمراههام جالورخا مذكى تغمه وترتيب وى كمئى جس فدرجوا هرات با دشا دبيت السلطنت لكعنوس كيكين تے سب فروخت ہو گئے۔ بعدا زاں صفد علی نے سب چنریں قرض خرید نامشر مع کیں فاقاً فوقاً صاب بناكريىش كرّاا دربا د شا هسته دستخط كراليتا . يون أيك كرور روسيه يا د شاه بر قرص موكيا . اتفا قامنتی صفد می ندکورمر گیاجس کے دو برس ب اس کے داما وطالب علم نے جواس کا وارث قرار با یا تھا چاہیں باللي لاكهرويدكة ومندكا وعوى با وشاه پرعدالت الكريزي مين والركرويا جج سے وه كا غذات واجدعلی ٹنا وسکے ملاحظہ میں بھیجے باوشا دنے اپنے وستخط کرنے کا افرار کیا اور حکام الگریزی کوشوش ہو لئے۔ اِس کے کہ بادشا دکے قرض کا مارخو دگورنسٹ انگریزی برعایہ ہونا تھا۔ جوان کے ملک پر تامین تى. بېرسروں كوطىلى كى كى كەجۇكولى معقول وجوەت دعوى غابح كرايىيى كا -انعام وسندست ر فرازی بائے گا۔ تمام و کلاء رائے زانی کرنے لگے ۔ آورب کی میرائے قرار بائی کہ باوشا و اپنے وشخطوں سے الکارکرویں۔ بادشا ہے اِس بارو میں کھا گیا تہ الحنوں نے کہا میں عمر تعبر حموط منہ ہوا اب کیسے ہوسکتا ہو کہ دروغ بیانی کروں ۔ بیٹن کے سب پرشان ہو گئے ۔ اور اِ دشاہ پرجہارط فسے

غم دا فکا رکا ہجوم تھا۔ اول ملطنت کے مقدمہ میں سفر لندن کے معدا رہ برواشت کرنا پڑی وسے جو کچے جوابرات اور پرابیسری نوٹ اورطلائی سامان تھا اس کو مبرید ملازم نے فور د بر دکیا۔ تریب اس فرمند کا دعوی علیحد و بلاست مان موا- بواب امیرعلی خاب بدارالمهام نے تام ارکان دولت کو عم كيا اوركما كداس مارس ميسب اپني اپني رائ ويرسس ستخطيمي باطل مرتفيرائي اين اور وعوے خابع ہوجائے۔ جوجس کے خیال میں آیا اُس نے بیان کیا ۔ مولوی محدُشا و صاحب کی ہاری آئی تواپنی غیرممولی فرمانت سے مب کی تردید کی اور ہرا کی گی دائے میں نعف نکانے رہنے كماآب إبى رائك كانظمار كيمية فرما ياكرين توباوشا وك سواكسي كم ساست إبى راست منظام كروكا ہرچندمنٹی میرملی خاں بها دراورنواب منصرم الدولہ ہے اصرار کیا کہ مہیں تبا دیے گراہیے انا ہی کیا افراوشا سنے اپنے پاس کا کے پوچھا توعرض کیا کہ آپ دشخطوں سے ہرگز انکارنہ کرس کیر یہ فرایس کیس مطنت لے بی جائے اُس فعل کوکس قدرصدر برگا۔ اور وہ فرط الم سے کس ورصد منتشرخيال بوكا منتى صفدرهلي مياردارالمهام تعاا ورمجه برببرطي حاوى تعا-أس كى رائيس يرك جافد خانہ بارکوا جا بذر فروخت کرنے وا بول سے وریا مت کیا مائے کہ اُس نے ہرچنر کی کس قدر قیمت لی رو بھلامعمولی کو سے کے دام موسوا وربچاس بچایس رو بیدکمیں سے گئے ہیں۔جوحیاب یں درج ہیں۔ دستنظ میرسے منرورہں . گرہ ہ جو دستنظ کرالیتا تھا میں بحالت پردیثیا نی بے جا بینچے اور نبير ي خط كرويتا تما- إس كَي مثال يول مجهد كرايك مظلوم كوكسي مكان ميں بندكر كے است جو يا ا لکمولینے۔ یہ وتخطیمری حرکت مذبوعی ہیں۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگراس کے خلاف کروں گا تو وہ مجھے ز ہرویدیگا مجبوراً دستخطاکر ویاکر تا تھا۔ یہ جواب من کر باوشا ہ بہت خوش ہوئے۔ فرما یا میرے دل میں بھی ہی بات ملی او تو میرا شاگر د ہو کیون فور اس کے بعد نواب امیر علی خاں وزیرال مطال ویسر كورنرجنرل برميي خيال ظا هركيا - اورويساك كشور بندسك با وشاه كا اظهار سليه جائي كا حكر ديا -

حسبا بحکرصاحب ایجنت بها در نے میرمنشی کے ساتھ با دشا و کی خدمت میں ما ضر موکرافها رقام سندکیا حكام باللن يهمنمون كنا توبعت بيندفرايا ورمقدمه إلىكورث سصفايع بوكميا اورمولوى صاحب کی رائے صاب کا تیرٹشیک نشانہ پر مٹھا بھویا ل میں ایک بار مولوی مخمر شا و صاحب کلک نے سے کچوکشدہ خاطر پوکر حکمے ماحب کے پاس ملے آئے تھے۔ اور حکمے صاحبے باحن وجوہ نواب شاہیجیاں بیگرصاحیہ کی خدمت ہیں بیٹ کرے ایک عمد دمنصب پر ملازم کھوا دیا تھا۔مطحر مهادی صاحب بعیرورت علات اور لین سعدیقر کے بلنے کو کلکہ کئے تو ہاوشا و اورمرت روکا اور بھو پال مذانے دیا۔ وزیرالسلطان عی مولوی صاحبے محدرطانے کے درسے ہوگئے اور کمیو دنل روبيد ما بوا رالا شرط خدمت لطور من تنخوا و برا وراضا فه كرك ان كونصنغه مشورت كاليا اسى طرح ايك يارمولوى صاحب حيدراً با دوكن مي اسيغ جيازا دبها ئي مولوى حن ضاها حت ملينه كويحكئ بومغتي عدالت خور دا و رمميرشو راستع - اور يواب منتا رالملك بها دران كي نهايت تو فیرکرتے تھے۔ ایموں نے نواب مختا رالملک بہا درسے طامکے بین سوروہید ما ہوار میمقردکراد<mark>ما</mark> اورایک معززعهده پرسرفرازک کے گئے۔ گرمونوی صاحب کو دکن کی آب و مواموانی سرونی حنگ مرص بواسیرمیں شدرت ہوئی اور ہلاکت کا اندیشہ ہوا۔ فوراً بلااطلاع اور بغیر نواب سرم آلاز مختار للک سے ملے داپس چلے آئے۔ پیروب مختار الملک بها در یواب گور بز جنرل سے ملے کو كلكتيك اورموادى معاوب أن سے مع تو مختار المكك في شكايت كى مورى معاصف ننايت معقول عذرات میش کئے۔ نواب صاحب بھرساتھ لیما یا جاہتے تھے گران سے سرکارا و دم تعلق منه حيورًا كيا - اور يواب فتاراليك بها ديان كه د وباره حيدراً با و نه طافي يرنهايت متاسف نو بخاراللك بها درمرح مناسي مي كميّائ روزي يقع مولوي صاحب كي على لياقت اورونكر اوصاف کے بلع وسترت سے کا کہ میں مولوی صاحبے مکان برآ دھی رات تک بل عام کمال

کامجمع راکر تا تعاا دران کی سیرشمی و قابلیت سب اکثر ارباب علم وفضل تشریف لاکران کم معم راکز تا تعاا دران کی سیرشمی و قابلیت سبب اکثر ارباب علم وفضل و مروت کی لوگوں میں مهان بوت بوگئی تقی -شهرت بردگئی تقی -

مولوي صديق ص خار في حب تذكره شمع المجمن اليف كرنا شروع كيا تومولوي محريثاه صاحب کونکھا کیشعرائے بنگا لیے اشعار وحالات الماش کرکے مجھے بھیئے ۔ جنا بخہمولوی صلا موصوف نے وہاں کے مشاہم شعرا کے علاوہ خاران سلطان ٹیمیوا ور بواب مرشدا یا دوشاہ اوو « کے حالات واشعار ہی سیسیے ۔ گر تذکرہ شمع انجمن اختتام کو ہیونج بچکا تھا اِس لیئے ووسل تذكره بنام نكارستان عن مُرتب كيا كياجواب صديق حن خان صاحب برب صاحبرات نواب نورالحر فان کے نام سے شائع ہوا۔ اِس کے دربیا جدمیں وہ مولوی صاحبے متعلق لكهة بب كه يوساطت حي آگاه فضيلت دينتگا وجناب مولوي محرشاه صاحب متوطئ مگیینه نزمل کلکته متوسل شاه او ده سل الصدر- فارسی شوله نیکاله و دها که جو کلام اً یا ہی۔ جوٹ کہ شمع انجمن کے ختم ہوسنے کے بعد بہو مخیا اِس لیے ہیں عدلی وہ کہ دہ کرہ لکھتا ہوں اوراس میں اس کام کو درج کرتا ہوں۔ اسی طرح ویوان شا ہزادہ ہنر سرعلی سا در کے آخر میں اوی صاحب الم المي كي سالة فصائل وكما لات أب مولا نامولوي محرشا وصاحب مینحرسر کارضیض با رنکھا ہوائی غرصنکہ جسنے آپ کا ذکر کیا آپ کو نہایت با وقعت لفاظ سے مخاطب کیا ہی اورآپ کی بزرگی وتقدیں کا احترام کیا ہو۔ شانبراو دصاحب ہی مولوی صاحبً بهت یا ش لحاظ کرتے تھے۔علاوہ تنخوا ہ سرکارشا ہی کے سورویید یا ہوارا ور با ورمینیا مرمع مسار مولوی صاحبے سیرد کیا تھا جنا بخہ زندگی بحرمولوی صاحبے اچھی سٹ ن استفنا سے بسرکی م راقم نے مولوی صاحبے جومالات کھے ہیں و و ہنایت ستند ہیں کچے تقد راویوں کی زانی

نے ۔ بی سینے وافقکاروں کی تحرالے عاصل کئے جگہ صاحب کی بیا ات اور مولوی صاحب بہتنا کا فارات ہے جی کام لیا گیا ۔ مولوی صاحب مولانا سیدعداللہ صاحب مهاجر نے جی تعدید کی معلم ہے مولانا سیدعداللہ صاحب مهاجر نے جی تعدید کی معلم ہے مولانا سیدعداللہ صاحب مهاجر نے جی تعدید کی معلم میں اسال فرائے ۔ حب معلم ہے ایک معزز عزیم تدین الدول خبٹی حافظ عبدالعی صاحب جو لکھنواور کلکہ میں است المعدید میں است کا ماہ و دھ کے بختی رہو وہ بی مولوی صاحب بی مولوی صاحب کو اپنا بزرگ سی حق ہے ۔ شاہ اورون کے دو مسر سے بھائی معالم بدایات الدول محر عبدالعلی صاحب بی مولوی صاحب کو اپنا بزرگ سی حق ہے ۔ شاہ اورون کے دو مسر سے بھائی مولوی صاحب کو اپنا بزرگ سی حق ہے ۔ شاہ اورون کے دو مسر سے بھائی مولوی صاحب کو اپنا بزرگ سی حق ہے ۔ شاہ اورون کی مولوی ساحب کو الدینٹی عبدالعلی صاحب کو اپنا بزرگ سی حق ہے ۔ والدینٹی عبدالعلی صاحب کو ایک مولوی سے تحریر کے گئے ہیں ۔ واقعات بیان گئے مولوی سے تحریر کے گئے ہیں ۔ واقعات بیان گئے مولوی سے تحریر کے گئے ہیں ۔ واقعات بیان گئے مولوی سے تحریر کے گئے ہیں ۔ واقعات بیان گئے مولوی سے تحریر کے گئے ہیں ۔ واقعات بیان گئے مولوی سے تحریر کے گئے ہیں ۔ واقعات بیان گئے مولوی سے تحریر کے گئے ہیں ۔ والدینٹی سے تحریر کے گئے ہیں کے سے تحریر کے کئے ہیں کے سے تحریر کے گئے ہیں کے کئے ہیں کے کئے ہیں کے کئے ہیں کی کئے ہیں کے کئے ک

اِس موقع برمولوی صاحب بعض اُرد واورفاری خطوط کا نقل کرنا بھی منامب معلوم ہونا بی جن کے دیکھنے سے مولوی صاحب کی فاجمیت اور عکی صاحب کی خصوصیت کا نظما رمودہا نگا۔

مولوى محرشاه صاحب كاضط ككرصاحب كالم

جناب نوی صاحب قبار مغط مولا ماحکه ستد فرز ندعلی صاحب منظله م بعد عرف لیم احب بدگریم گذارش خدمت هالی دید آپ نے جواس خاکسار سے مزاج میں نوابی کے آجائے کا گمان فرمایا ہی سومیسری نوابی کی حقیقت مسئنے واقعی میں جنبہ نمینوں سے کشور سنجوری کا بہت بیش نواب مالین ب ہوگیا بھول اور بیسهل انکاریاں اور سستیاں بھی میری شقت محر مرخطوط وغیر دیس اسی نوابی کے اقتصادے ہیں کہ اِلکل ازخو درفاتہ جور اجوں آپ کا عنامیت نامی تصنبی برستونہ انتقال وارتال جباب وی دلوی الها صاحب مبر و رمغفو آیا تفاریس کا جواب مع تحریر اسکی
عزیانجان مولوی عبدالغورصاحب اسی وقت افکها تفایس وقت تحریرگرامی سے نبوینها اُس
جواب کا معلوم ہوا وجواس کی سوااس کے اور کچر نئیں ہو کہ میں حالت ضعف و پریشانی میں اُس
جواب کو کمیں رکھ کو کم بول اور خیال میں ہاکہ وہ تحریر میں نے رواند کردی ہو۔ حال میری پرشانی فی
ور برحواسی کا آج کل کچوالیا ہی ہے اور ڈرکا میں میری کو تا وقلی کی ہرجیا رطوف سے برابر ہور ہی
ہیں بنستی مزاج کا یہ حال ہوکہ و وجویہ نیسے برابرا پنے حالات علالت کے آپ کی ضومت میں بیا
جا بت ہموں لیکن اُس قت تک فومت اس کی نئیس آئی جوں کو اس وقت تحقا آپ کی تحریر سیکھوائی
واجب و کا زم ہوالہ ڈالی علالت کا عال بھی اسی وقت حوالہ تحریر گرا ہوں۔ یہ شکایت مجمکوائیک
واجب و کا زم ہور ہی کہ جوائیے کے کلکہ میں بارد و م تشریف لانے کے وقت مجمکو اُس کئی تیں لیکن
آپ نے تشریف لاکر بر بہرونو وسب جویزا و یا تھا۔

اس کے بعدائیے مرص حرارت زکامی و و وراہ تبخیرا وراختالے قلبی وغیرہ کی تفسیل و بھرعالی کی مفسر کرمذیت جگیر سیدسجا دصا صبطبیت ہی کامعیون و بیدالور و و مرو فین کا مستعمال کرا نا اورصحت ننویے کا حال نیخرمرکمیا ہی۔

بہارے ولی نوم کی سرکار بگرت قرصندار ہے۔ آکھ نو جیسے تنواہ طاز میں سکہ جراہے ہیں۔
اس سب کی طاز میں بھی بنایت پر بیٹان بی اور قرصنوا ہوں کا نروز میں روز سے سیم صاحبہ کے ترکئی سے ان دونوں تخصوں کا اس قدرع وج بھا کہ بھیکی کو دار دف معتبر عی خاں کا اور بھی علی وعطارہ الدولہ کا خطاب عطابوا سک بعنی شا ہزاد ہ جنرل فرید ونقدر میں زامی برا بریلی بہا ورج واجد علی شاہ با وشاہ اور دہ کے فرز ندھے شا ہزاد وہ موصوف بیت السلطنت الحداث میں آپ کے والدنا مدار واب می الدولہ والی والی والی می ایس کے برا بریل برا بورٹ مرشد زادگی سے سٹ مبراد گی کو بھو پنجے دینی آپ سے بریا بریا ہی تنین سے بیب و دہریں کے بورٹ مرشد زادگی سے سٹ مبراد گی کو بھو پنجے دینی آپ سے بریا کی درخان مدر و مرس کے بورٹ مرشد زادگی سے سٹ مبراد گی کو بھو پنجے دینی آپ بساللہ کی کا جریا کی تعریب بساللہ کی کا

عتم کی خرمتهور مونی برابر بدور اسے - لاکھ روبیسے آیا دہ با لفعل سے روکن ہی کے واسط عاب استراستی ہزار کی نامشیں می دائر ہو حکی ہیں صاحب عالم مبا در کا ارا دہ نہ جواہرات کے بیج کامعلوم ہوتا ہی نونوں کے جُداکرنے کا جس روزسے سیکم صاحبہ کا انتقال ہوا ہی ایک تو بيند زياصفي المنظم و- بيشكا وسلطنت سع حرحمت فرما يأليا - اورسلامية مين حيو في صاحبرا وي نواب مدارالدوا متنظم افعلك سيدعلى فقي خان بها در مراب جنگ وزير اعظم سے آپ كى كتفدانى فرمانى كمى سطيت اود ه بين انقلاب بيدا موا توسَّا عمله مين ليت وآلدين محرم مراه كلكته سيَّح اورو برخ صيل علمي ورفضائل علمي ين مسروف بوك بالمسلط مين بعدانتقال حرزا فحرعا مرقى بها در ونبعه رشت نيفن كرة بيخلف اكبراولار شاہی قزاریا کے اوربطور پرائیوٹ انظری دربارگورنری میں آپ پرنس مقرر ہوئے سے مالی کا میں جب دربا قیصری دبلی میں داریا یاتوا بالیان گورنسنٹ سے آپ کوئبی مرعوکسا۔ آپ حیر مدی طور پر مولوی محر شاہ صاب تے ہمارہ وہلی تشریف ہے گئے اور حکیمت فرز زملی صاحیے فریب میٹیس، درشر کی دربار موسف دہلی عارات و مزارات کی سیرکرک ، ۷ روزگے بعد کلکته واپس گئے بیش کالیے میں گویزے سے مبلغ پانجیزار میسے ، بدر آپ کی سرکار کی مصارف کے واسعطے مقر فرط یا۔ اور بخیال حفظ مراقب عاضری عدالت سے بری کیا عنفوان شباب شابزاد وصاحب كوارُ دوز مان مين عزليات موزوك كرفے كا شوق تھا اكثر اصلاح كلام اپنے پدروالاً گهر شخلص جاخترے ایپا کرتے تھے بھٹ الھ میں اپنا دیوان موسومہ مب اجروت تعنیق المرب كيا جوشك له هي زيرا مبتهام مولوي محريشا هصاحب طبع بواستاييخ طبع خو د شا مبراده كي طرف ينزج ديوان كئ بَرَرِنْ سال أَمَام بنجِند گفت بب بس لِعلعن خيسا! ن محبّت ا فبيست شا بنزاده هز رعلى مهادرين و ٢ ربيع الاول سنستاله كوه مه برس كي عرم يأنتقال كها محالام آپ ما زُنگین شگفته برجس میں سٰدش کی شینی زبان کی شستگی۔ شا دینہ نھا درات اور د مکنش لول عال کا حاص لطف آآج وفضاعت آب كي مهري شانه إدوصاحت أبنا ديوان مكيم صاحب كويوعنايت فراياش ك

مل عرب بری برد کی کوصرت کوکتی تنظر آیا هجاب غیر ارب ساری فدائی کا انتخابر ده دون کاجب تووه کیتا نظر آیا هجاب غیر ارب تضامرے دل کی صفاتی کا منوں گا میں کہ جی مجبور ایدل کا میا بی بیت فلام اُس کا ہوں جو مختار ہوسائدی فدائی کا علی کے نام ریشکلکٹائی ختم کی حق نے کے ایسا ہوا ہی جومب ایشکلکٹائی کا ایضنگا

آرام بنين اوَّل وَك بُولِش وفيا دات شركاه وسرك ابهم معامله تركه كاتفاس كوسجد وكدتمام دفع كيابيرتقسير متروكات كي تشوين دوار وُهوب بجر فرغه قرضنوا بهول كالبروقت اندليث اور الله عادية عاضرًا وج شي سي بعر ومُشن بومثل روز سنسبتان كهنوً الله تقديرس محماس قاك روز العابرير وكيس كيول سك بحروبي سامان مكسور ﴿ راحت شب فراق مذيا بي تمام رات ببلونفا اور ور دجسَدا ئي تمام رات اک بات بھی تو یا دید آئی تمام رات كمرتامحله دصال س كيسا در وتحب ك إس في بحمائي أس في جلائي تمام إت أنت ين عان تهم كي نتى شام وصل كيابوح تفاكه نيندنداكي تام دات موت نے ہم تو شام سے متوالے کی طع كيول كرسهول كارنج جسداني تامرت الهروز وصل حيواك تنامز عكوجا اكربم بي ماكة بي وكاكبوشام سولی ہے وری ماری فدائی عامرت ایدائے بجرہم نے اٹھائے تام راک أرام و مكياك ماصبح بين بمركر برن س رُوح مه أني تمام رات نكلى حوره الاسشري ردروصال ك ببل فے کی ہے تعمد سرائی تمام رات مروه واصبائے بوضح بسار کا كي شام سه و الي مكد بوك برتر تاصع بمربوئي مصف في تامرات كريل مل كيونا بويس بريال مك مِلَا يَا يَبِ عُرِسَتُ بِمُ كُويِهَال كُ فلكسد بازآاب مي آخركها س كاس منا إمث أعاتج كوجال كس فراسك ك است مسا ويى جاكر مرانا مديونيا مرت دران أك بلامین لعب د منا بھی مذہم کو چالیں سگی یارسی پڑیاں گ

ہوا فاک جل کرنہ ٹسکلا دھولاں تک

تعین فرط دیکیو مرے سوڑ غم کا

فکرو تدبیری دور ناسی کے علاوہ مقدمدا جرائے تنی اوبیگر صاحبہ مرحومہ جرکہ لردر ہائ باد شاء اپنی طرف اس جا مُداد کو کھینی جا ہتے ہیں اور اس طرف سے یس برا برکوشش کرر ہا ہوں کہ در ننہ

مذآیا مرانام أس کی زبان تک مزاشعركون كاسب قدر دان تك بيان سيلي ومجول سب صرف اضاية ہواہے کونتی تفسیر پرید چرً ما مذ بريها إعيدس معبودك جوياران جانيد باغ كفلاس وبالسي ويرانه مذخو دغلط مول مرميكشس موس ندوروان تام وأت يرى ب نا زستكرانه أسكات برادكيسا مسكح كا الماس كي ميت ثلا سيم كا بمرآمينده برادكيا كيخ گا ببسلا كعينجكرتيغ كميا سيحج ع عص تدكن كور إكسي كا اكنيس آب كس دن را يكيم كا جان برطاش ومشوق كاا فساية رمتام عجب گزارروزوشب ترانیخاندربتا ب كدول شمع أدبيل كيمي بروان رميتان

نيد مرے وسخط كو يراها دل بى دل س المخ بترركب دعاكركه فهت وسلامت المرابوت وابوت والمادوان بهارسد ول كوكيا صبط لمد شوني يدرمزكيا بروبي وب إس سه واقعيج کیا ہے مجدد ورنگی نے تیرے گلش کو ښاري دېهان پې رېټابون ات ووځاو<sup>ن</sup> سجهے وسل کی شب کو بتر تریف شب در ونودنقش إكطسسرج مسطحكا بو میرشام کاکل پریشان کیوں ، ک بحصب تك مرى فاك أماليي في إك ابروكي تبنيش مي سرفتيب لدبو نظراري سبته جوزندان كي خاب برماب اميرى سا كمبراكي أن ىنىيانى ندباقى تا زمعتوقا بدر رمتاب شاب وملتي بي برم ري روم بياني قيامت عنى كالريخ باست سيهنيك تي

میکم صاحبہ کے نام جاری ہوگو وجوہ دلایل ہاری طرف کے بہت سے میں اوراً مید کامیا۔ مقدمه میں اوّل ہی سے بہت کم ہولیکن کوشسن مرا سر بھو رہی ہے۔ جا گیر پڑھم صاحبہ ولکھنوین و میں معلوم ہو ماک عدم کو بدغائن کی ہزارون بستیاں تی ہی سر و میرا مذر ہتا؟ الملكم يريناني دل صدحاك يركي كيا گذرتي به و ال تجها بوا زانون سي جب لك فياته رتبا ول ابنافوتل و كريست برخ دسن ساخاري مستعمول مرايع الميذس ياراندر بناب كريبان هيزين غيوك بلبل سنكرميني ب بميث موسط ميسي افساندر تهاب مبت محبانت مكادك يبداكي ول أمشنا بيراكم المشاربات كروش محبت مين ضيحت بازآن كي مستحمين قابومين ي ناصح ولي يوايذ ربتها آ چراین هم سدروش میرا کاشا مذر ربتا ا وه مرشب جلوه افروركيك بهوت بس محراشر اراده بوكرول اس رشك ليلي كي فريداري ہمینہ نقدول کا ہاتھ میں جیسا نہ رہنا ہے

ليمينت وشوق ميكشي سي المح يتزليمها بني بفل ميشيئر مع القديس يعايذ ربها ب يقين بحطوه ويتسدكوها ويظ نقاب رخ سےجودہ المرواعات

سُلاكياب عربم كودي حكاف كا كيك كاخواب عدمت وه فنتر وومليا د بان قبر سے کھتے ہیں ساکنان عدم کر سکے خاک میں کُن فاک اللہ سے ب ن مان المان على المان على المانت على المانت كا الضاً کے خبر بی کر میلی کے ساتھ مجنوں نے

وطركا واغ نكل كرستجيع وطن سنصربوا ووكل بوريخ جمن حيوط كرحمين بوا نصيب حس تبتم رس وبن سيال ممن مي عني مذواتعن تق مسكرانت

اس كے مطالمات جُدا دریت میں علی ہزاالقیا راس وقت میں با وجو دہیا ری کے افکار بھی مقدم بين رېڅواورېوانېږين کا بيان منيس بوسکتاان سې جو ه مسيح قدر بهيوشي اورغو د فراموشي مجرم

و چارا نزع کے مالم نے در دہجراں سے التی شکر کہ فارغ غم و من سے ہوا الله على أميدس بمري كوتها وامن ميل مجد ي عام على وتت يركل شن ميرا جَ اتنان نوح کے صلیا دنین گے شکے الفیان دکھ کے روئیں گے نشین مرا بادشه دُعونشعة بن كومث، وامن مير عاساس درمة فقرى كاجوبينا مسي تركب

كيون حيشا ديوكي پنجيرين مشسليمان مبوكر

كس الع نفش كي بيندي سي كرفتار ب ول زندگی مونی کروں ج کسی در اِل ہو کر آر زویو کدر بون تیرے در دولت پر بهم ونظرون گورغرسیا ل بوکر كُلُّ شُكَفنة جوبوك صبح كوخت الْ كُر بور یا ڈھونڈ کرتخت مشلیال کی ہوں . بی میں وہ کرے مک سلیماں کی ہوس ابل دل دل ع كريت محمر كودوان كي مو اعزاز نخن آئے ہم کیکساں کساں

مجنوں نے دی صداکد برادر کمال کماں البت اولى مذوجه مركيعت ب

منی ہاری عشق سے ایسی خراب کی يا دآئي گي ڪايٽين تئن وستيماب كي

حست وبايرت ماسف في كلياول مين يوم ساته بی سوی کے انجام کوشبخرونی دم د مهان دم حنیدننس سے ساتی لكوزوس نزكه ديجاب بحثيرالضاف درداميرية اشعارجو بول كطيمشوا افلاك وش زير و قدم سرنگوں ہوك كلاس ماك خاك أدا الاوسوك مخد

بریم و ، ہوکے اُٹھ تو کئے میرے پاسے د و نون جان سېم کونرکها کهير کاهي نزدی بخزان کا زما مذبعی اسے گلُو عب بنیں جواب اس عربینہ کامدنسنوں کے جارعنایت فرمائیے اور عزیزار جان مولوی عبدالعفوصا کا حال تھے کہ کہ ان میں کوران کے دا دا صاحب اوراعزہ اور بررگ تومع الخیر میں جناب اخوی صنا

آئے جو اعترفاک در بوتراب کی جراحب کی کاٹ ڈالی ہی میہ و ہ ورخت ہو ک دسیم کی ہوس نتنائے تحنت ہی جعكتهب باردار وسشاخ ورخت مي باغ جمال سي محبسا كوني سنرخبت بهي بيلومي وه جوسوك بي بديار تخبت مح خزارنى مالفكر بح سكندري مذوارابي فقط يفين اخرسب وبررتبه بهاراب وُنيَا كِي كِيرِي بِروابِم كونة فك بس كى ب فخرا ب غلام سلطان مُرسلس شغل یا برگیا ہے دفت رقم دکھنا فلي كوشاج ب اس ما نعالم ديكمنا سب توارنيس برمين بكراون و فراكم لا كو كلش مي عوادل ك بدلية ك الح کھ آج کی عجیب زمانہ کا رنگ ہے اس جاکی بود و بکشس تع قید فرنگ ہے ج كويم ديت بي غزير ابن كان في كان

ن اكسكيات زياده سه اك بنرتر يكي ول بي بني ب شاخ منا بري بوكيا اس كاللي فاك نيني يوسلنت ارباب اید کاسے تواضع می وزن ور بقولانميسيلا بنال تمنأ متعمسهم برمول كي بعد مجلك بدايري والضيب منين كوامتبارات ولت فانى كادنياس بزيرابل دباب فيهه عسكمي وزباناني مقعو دب دو مغرا پرغیرے غرض کیا گرخدوان امی شاہی سے ہیں گرامی كام بردم برحكايات الال أميرس بود عااضر نگرس بوب اک لے بزر كونى افسا دنيس تيرس فساد كي ارح كياكردن ل ككى ورع راكت وحشي كى زر کی طبع سلے مب کا لہوکر دیا سفید كلكتهت فدابئ شأفركودس نجات بني وى سے وجديس أناسب بوكرست ذوق

قبله سدنجب على صاحب كي خدمت بين بسبت بسبت تسليم عرض كرنا بهون - لاي**ن** الدوله اورسيام ميس دونون صاحب مع الخيروب اورآب كى خدمت بين بهت بهت تسليم كذاوش كرست بين والسلام خيراً مرسارنا دربسياه محرشا وعفي عندا زكلكمة سني لإزار الإصفر سنطاليا

جناب غرى صاحبة بليمنالم اخون بتميع محامر مكران مولوي حكيميند فرزندعل صاصب طرسكم بعد تسليم وظيم گذارش خدمت سرا با بركمت يدكه ويرسه كوي شفقت المرام به كاشرف ورو د بنيالي ا

نداس كمترين كواتبغاق عربصنه ويكيف كاآب كى خدمت باعظمت مين مهوا ميرى تعضيه مخرميسك اسل رو سبب تصادّلا يدكد آپ في جوكوا بين باره من تحرير فرا يا قا أس كا جواب ب مشكات الماغ فند

ننیں کرسکا بندوست و فکریں البنة برام مصروف ر ہا گواس وقت تک کوئی فکرکار گرینیں ہوئی لیکن إس قت بسبب سك كداپ كى خروها فيت ديري منيس معلوم بردى اورميرى تصور دارى كويرت

مديد بروجكي بخارسال كرناء بعينه كاآپ كئ خدمت إعلمت مين اجب ولازم جانا يبعب ومرتشه يرتزر

يه که بين اس زمانه پين روزانتها ل پواپ معشوق محل سه بيست ايش قت تک انواع افڪار ورز د و ر

انتشارمين متبلاعة وداس وقت بهي برا برمتبلا مون وا واسبب كي تقوري مي كينيت سننه الدا ياد

كى بعن عائد مىر شى بغيث گورنروغى وسك او جآب نظلب فرائد تق أس كى فكروت كى كى

بى تفردات ودن اے دل زاند كے ك الراب رنگ کھ کی جمیس اور کا کا ي. ايال مين ي كريم اخب ار ديكي كني جربو تركيم فبرار ديك

عرد بری سری بر براکست می افتانی کنیں میں ہے ہے ہنگام سوسر د ہوا ہوتی ہے

وي اورادي بي كهديد درامت كوقيام الله ينم ول شكرة ولون كوبول تفيب آبردس في الميلي مختى جرستابى كاين في كوبريون

ریکن قیقت بہ ہو کہ ماک بنگالہ گو یا ماک ہی فیداہے اُن اصلاع کے عمل اے سے ستدوشا نی سے بمال عائد ومثا بمسركوراه ورسم ملكه واقفيت بي منيس بي سرحنية الماش كميا اورجا باكه كو اني ايساسلسانياني بوا ور بحلے لیکن کمیں کوئی صورت نہیں معلوم ہوئی علی الحضوص اس وقت میں کر نواب گور ترجرل شمارين ان كے على مغرز ميں هي كوني صاحب بيان موجو و ميں ہي بعب اس طرف سے مجھ كو ناكامي معلوم مويي توحيد را با دكوليك تخرس فدمت جناب اخرى صاحب مين مشعر لعِيْل مشورت م تدا بسراس ماره میں روایہ کی اورجنا ب فلمی حکیم میر سیدهای صاحب کو سی اطلاع اس کی وی حکم پروسیا ا وراخوی صاحت خووتین تحریرین متواتر است باره مین روانه فرما ئین ۱۰ اورجوایک مقدمیرشترک غاندان بواتِ من لامرابها درمین بالفعل واقع هرا ور بانشکورٹ کلکته میں دوران اُس کا ہواہی اس کے بعض امور میں کھیا اور تحریک وسلندا جنبا نی جا ہی اور فر یا یا کہ اگر اس بارو میں مجھا عانت و تدسيم مكن بوسك توهاب حكيم صاحب واسط منايت عده صورت ما زمت كي حيدرآبا وبين في الغومكن يوكني مهينة سے تحريك اور كوشتى موب تحرير حناب حكيم صاحب اور شور و جناب انوى صاحب بهورى ب ياكن ول كدمها مدينايت راز دارى كالبي اور مكام وقت بمام جود نهیں ہیں اور د درسے سعی و ندیبر کرنے ہیں نمایت وقتیں ہوتی ہیں اس سبعے تاخیر کمٹیر طلور نیتیم میں داقع ہوئی اور ہورہی ہے اگرخواستہ خدا ہی اور یہ تد بسر کارگر ہوگئی توصورت برآ مد مدها كى لبته باحس و مزيحل سكير گى وراطلاع أس كى آپ كى خدمت ميں فى الفور كى حائے گى ياتى اصام شقت اور تدبیر تومیری آیک باره میں روز تعلق سرکا رحضور تریورشا نهراد هصاصفهم اقباله ے یہ تی کداپنی مرکارہی میں صورت آپ کے تعلق مناسب کی شکاے گی، لیکن ساتفا قات تعذيرى اورمقروضى وزبير بارى سركارك اس تدبيرين عي آج يك كاميابي اس عاجز كم نصيب نیں ہونی میاں مگ بیان محرسب وَّل کا تقاراب سُفے حال سب ووم کا کیفیت اُس کی میں ہو

ندروزانتقال نواب معشوق محل صاحبيت جوترو وات أن مرحومه كي جائدا ديك تقبير كراني مي اورعدالت كي عِلَمُول سے ورمة اور مشروكه و ونول كو يجانے ميں قراقع بهوئے وہ تو واقع بہو بهت برا ترو دید مواکدوں کر سرکا رجد بدس میرے حاسد مبت ہیں بلکہ عرب ہوئے ہی ورحف موقع باكرصاب عالم بها دركوميري جانب برہم كراج استے بي ميں نے سركار ميں جا ناتك موقة كرويا بعانا أناصرف الشرصرورت يرموقوف ومنحصر ركفا اورغصته ابني طبيعت كاولى النعم مريأن كى ب احتنائی اور نارونی سے بڑھکر ظاہر کرو کھلا ہا۔ اکٹر باراس ابین میں روز کارسے کناڑہ کش ہوجا نابی ول میں یا گرفقطاس خیال سے کہ دو کا م سر کا رکے بہت بڑے ناتمام محف تقوعال محمو معاملة وبيرو مبندومبت اوائب قرضه كاجس كى تعداواس وقت بعى قريب سوالاكدروبيد يسك واتام براتها أن معاملات كوناتمام هيو رُكر حدام وجانع بين دوقباحتين بهت برَى نظراً ئين ايك يه كدمقة معارم فالباس وقت ميرس فللحده بوجان سيخراب بوجائي كاور بنايت نقصان حضوركا بوكا. دوم يدكه تمام عوام مي خيال كرسك اوركس منك كرجب بندولبت قرصنه وغيره كاننوسكا تو مجور موكر عدليره موسكة اورآقا كومخصة يسهنا بواصور كركناره كركة اخيس خيالات سيصرف يس في استغفا وينا وزكري سيمناسب منين عانا- را امركثير كى المامنرورت دُيورْ عي رعانا بالكل ترک کردیا اگرکو نی صفرورت مهینه مهینهٔ تک بیش مذائی تومهینه و و مهینهٔ بھی خبرنهوا که ژبوط حی کهاں سبھے اوغصدين اكرو كادى كموداكوبان سائيس فاحدة ميرى سوارى ك واسط ابداست مقرقعاأت می خو و بخو وکنا ره کیا- با وجو دکشرت مصارف وعده کفایت مراغل عدام کا ندگا بری گھوٹرا خرید کیا او<del>ر</del> كوحِبان سائيس عي اپنا جدا كامة ركھاكس واسطے كه جاناً انا كلكة وغيره كا جوبضرورت كاربائے سركار برابرنگارہتا ہے۔ سرکاری گاڑی گھورے کوجب فصدی اکرمو قوت کیا درایک مدت اک اسپ یا سے صرف کرایہ کرے گاڑی کرایہ جا گا آر ہا والک عرصہ کے بعد کئی سوروید کی زیر اری

أس كرايد كے مبب معاوم ہوئى اخرىجى دى كياكر تا خود كا طبى كھوٹرا خرىكرنا واجب ولازم جانااؤ ا ، ر فی صورت برآمد کار کی معلوم ہی ہنو تی کیفیت میرے اس ملال اور حضور آفاکے درمیان اس نوع پرہی۔ جو کام سرکارے کو اُن کا سراسنجام دینا قبل اپنی عالمعد گی یاصفائی کے واجب لازم بنا ہوں رات دن اُنٹیں کا موں کی در ہ سری میں لگا رہتا ہوں خدا و ندتعا لیٰ اسنجام عمله امور کا بخیر رے۔ اخ معظیرے امید وار تو تب اورادُ عاکا ہوں قبل اس کے کئی صینے ہوئے کہ حضرت مولانا ومقتدانا مولانا مخدعم صاحب بهارس عضرت بسرو مرشد قدس للترس الغرني يمضح عصاصراه مقعمام حرمین سے براہ کلکة تشریف لائے مقوری مرت بهان تغیم ہی رہے حباب مدوح میال بوالخیرین معاجزادہ والا قدر کی شادی کرنے مے واسطے تشریف لائے ہیں بنجاب معاجزا وہ مولانا فظ مخرمه صدم ماوب كى صاحراوى سے عقد لكاح صاحبراد و مولانا ابوالخير صاحب كا قراريا باہے ادربيد فراغ مرمين شريفين كوماحبت فرائيس مح بالغماح ضرت مدوح رونق افروز رام بورمين برخور دار مخرفض على كفي مي مخريت ويهي في إكد رام م برحيد سال مي كيم آوى موجاك كا گرا دمبارک گذشته سے جو و درامیورسے بربها مدا قات ما در رفصت مے کرآیا اور فکھنو آگر ہوایہ ہوا اُس رونہ سے بھراس کی بہت رام اور کی طرف مرکز متو تر بنونی یا تی حالات بہاں کے بیتور ہر آپ وہاں کے مالات سے مطلع فرایئے ۔ اورایک عرض آپ کی خدمت میں سے کوایک منايت فرماميرب رسالهمفروات يامركهات اوويه الكرنزى تصنيف عكراصغرمين صاحب ممح آپ کی فرایش کے مرحب البیف کیا تھاجا ہتے ہیں اور اگر کو لئے کتاب مفروات یا مرکبات میں بیعب دعده حکیصاصینے الیف فرانی ہوتواس کو بھی جاہتے ہیں مہینہ بھرکے قریب ہواآپ کی خدمت میں اس بارہ لیں تحریر روانہ کرنے کے واسطے مجہ سے فرالین کی عتی اب مجھ پر برا برقا کید رو بواً کوئی نیخاس رساله کا کرراب کی مدمت میں مڑا ہو توعنایت فرائے یا حکیم صفر میں جباحیا

تحرر کی منگوایئے جواب اِس بارہ میں ایساسخوسر فرمائے کہیں لینے اُن عنایت فرما کر د کھلاسکو۔ ا وراگر کو دی و ومیرا رسالهٔ مرکبات وغیره مین می حکیم عاصب نے تالیف کیا ہوا ورد و مجی حصابو تواس کے دستیاب ہونے کی صورت بھی تبلائے۔ النعل لندن سے ایک تعف تصیل ملم کرسکے اورما رتنفك كونسلي بونے كالے كياں بهوينے إلى أن سے مجدسے بركان عبداللطيف ال چر*چیندے بچکر گویزنٹ مخاطب خطاب نوا* ب عبداللطیف خال بها در ہوئے ہیں طاقات ہونگ<sup>جی</sup> براد رمنشی سیدادلا دعلی صاحب کی خیروعافیت می ان کی زبانی معادم بولی معلوم منیس که آپ کے یا ستحر رات برا و رموصوت برا برآیا کرتی ہیں یا نہیں اورکہبی خیج ویرے بھی خباب والدہ صلحبہ غبله کی خدمت میں وہ بھیجتے ہیں یا نہیں جناب عظمی مولانا عکیما میں الدین صاحب<sup>ے</sup> حالات اور غ رزازجان مولوى عبدالغفورصاحب خلف مولوى عبدالحارصاحك مبروركي حالات سيعجى كمج اطلاء منين ہوائميدکه اگرآپ اسء بصند کا جواب تخریر فرما ئیں گوان سب عالات سے بمی ضرور ہی مطلع فرائي كالمرووى على خبش صاحب مرحدم ك توجد عزيزون اورمتعلقول كي صحت وسلامتى اورا حوال سن نام بنام ملع فرايئة توكمال عنايت بوكى مبناب متطاب حضرت مولوى ث سعيدالسُّمصاحب كانتقال بوا. ايس بزرگ وَينا بين كانسكُوسِد بعد سكَّ- إِنَّالِسْدِ وَإِنَّا إلكيه واجعون مرا درزر مولوى سدقرالدين المرصاف ببت ببت تعليم لدارش كرتان اورجابيته بي كدعرت كانسخد گهرس كامجوزاً آپ كانهميشه ښاكر ابهي اوراب مداران كے علاج كاكمنى برس سے گویا اُسی مرہے نیکر بب غلبہ ضعف مرتضد وہ جا ہتے ہیں کہ ما راللح کی ترکیب می اس اگردیدی جائے توضعف کو بھی شایت مفید ہواس کی تجویزے آپ سے اُمیدوار ہیں اورایک مض من المرب بالمال مس مزاج ك ايسالات بوابوكه تمام بسرس فليهفارسن موابوابوك علاج معی صرورین ارشا دمود والسلیم علیفزیزون اور بزرگون کی خدمت مین مراتب تسلیمون او

داضح ببو- مرسله مخرشا ه از کلکته -

الضاخط فارسي

جناب اخوى صاحب مغطم محترم ستجمع اخلاق حباب اخوى مولوى عكيم فرز زعلى صنا وامانسكم بعدسلام منون تمنامشون گذارشاسا می خدمت افوت درجت آنکه جناب خال صاحب دی المیا بذاب محمر وارث على خال معاحب عالى حبّاب نواب على صغرخان صاحب مبرور ومغفيدكه إنفعل باقضائه ادوارفلكي عازم الطون بتندغلمت مجلالت خاندان محتشم البيرازان براور والاقدر مفى وستشرخوا بداود مهيره ووان عاليثان محتشر البيست كدروزي وألكمنو مرح ابل روزكار واميدوار بنراران بنراربو دو برائخيرونق وترقى البسنت وجاعت كه در مكفنو بو دبعيدو زارت يؤاب ظهيرلدوله بها درمغفورونواب شرف الدوله بها درمبرورا زيس وو دمان عاليشا كمبصفهو ماره گراند برعا<u>لمے ظاہرو با برطلاوہ برس ک</u>ما ل لیاقت وخسن قابلیت جلهصاحبان از دو دما ن عاليثان حياب كهازازمنه سابقه مذكور ومطورست برا دروالا قدر رانيكومعلوم ومفهوم عتشماليد اندران فصايل وكمالات ومحاس صفات بإركار اسلات وبزركان شبين زمان خروا زمعه أزا بلباس تقوى وصلاحيت بغايت درجة تحلى مياست نداز النجاكد احقر رابخدمت جناب فاس صاحب متشر ليدروابط وخصوصيات ديرمينست جشم ازمهاني معبت اخلاق واشغاق مرا درائدات ام كهبركونة اعانت دّما يُدخان صاحب عشم البيراز ال مرا دروالا قدرمكن باشد دريغ توجه وعناية اندران بنوسطنخوا مندفرمو د ومقير متصورها طراخوت مطاهره بشدكه هرقد رلطف ومحبت كدازا برا در والاقدر بإغال صاحب مشتم البيه نظهورخوا بدرسسيد جهانا آن بمريطعت ومحبت برهال ابنياز بشتمال خوابد بو و ويهجمه زكهمنون مليتهائ برا درانه سامي برا درا ز قدميست نظهوايرا شعاق مد منتراز منتر ممنون و مربون خوا برگر دید زیا ده خبرکمال بنتیاق میر نزیکار دوبعالی فدمت

جنابانوی صاحب قبله حکیمته عزیزانته صاحب تسلیم تکریم معروض است المرقوم ۹ روی المجبر منت ایر موکز شاه عفی عند :

صاحبے اور فارسی خطوط می حکم صاحبے نام موجود ہں جود حقیقت نمایت قابلیت مثل اس زمان ئىسىم عا درات مى*س تكفي گئے ہيں*ا ورہنايت دلجيپ مضايين سے مماد ہيں . گر خوف طوالت منيس نقل کے گئے کسی خط میں تجربر ہو کہ میں آپ کے ماس سے بعنی عبو مال سے کلکتہ کو بغرض علاج اورسعدقیر کے لائے محفظا آیا بیال مقدمات شاہی کی وجہسے کر بیر ہندہ سلطنے مقدمات سے جواووھ اور ولای<del>ت کے</del> معاملات سے تعلق *رکھتے ہیں پورا واقف ہوا س لئے شرکت واعا*نت میر صروري مجى جاتى ہى۔ شبعے شا داو دھ نہيں حيوات اور كلكته سے آپ كے باس كے نہيں ديتے. آج کل نواب منتارالملک مہا در دکن سے کلکہ آئے تھے ملاقات کے وقت اُن سے نوا بٹے ہجمانگم صاحبه کا تذکرہ آیا میں نے سرکارعالیہ کی نهایت توصیف میان کی کھنے لگے کہ میں نے بھی نواب شاہجاں بگرصاحبہ کے ایسے ہی اوصاف سے تھے۔ میں نے نواب شاہجاں بگرصاحبہ کے لئے مُرتِجات اور دوسِیِّه وغیرو اس ملک کی دستنکاری کے تیارکرائے بمیراارا دوسیالطلب بھو مال له لیکن نواب سکندرسگیصاحبه مرحومهان سگرصاحبه رئیسه حال سے زیادہ نیکنام وحمدوح روز کارنٹین سے کھا كه نواب شابجهال بكيم صاحبه اپني والده سكندر بنگر صاحبه سيم بني زياده ناموروموروح زمانه بي مكراكشراوها میں بنی والدہ سے ترجیح رکھتی ہیں۔ان باتوں کوئن کرنواب صاحب مجب ادرمبت خوش ہوئے۔ اور میں لے جراخباريين فداشا بجهال كيرصاحبه كى تعرف يجبواني عى ودعى ويدياجب أنبائ راه بيرع واخبار يواب صاحب للاخط کیاتو فرایا کدار مضمون سے مولوی محریشاه معاصبے قول کی تائید ہوتی بیجب نبیر کد مولوی صاحب ہی قامیعنمون ا دراخبا مطبع کرایا بردام دکون کداس میں مولوی محکمت و حمایا تذکر و بھی ہے یہ خرکیجیے ایک مقرب شخص نے ح ميرك دوست أس وقت موجو وتصخط مي كمي ي

آنے کا صرور پر کلکتہ میں مقت برلمی برختیں ہر باکرتے ہیں بھدا و نظامیت بوحیقہ ام بیرو سیات اور عبرائی آن برا در کے مجھے پند نہیں ، آپ میرے سئے کون نصب پند کرتے ہیں اور بواب وارث علی خاں کے متعلق تحریر فیر مائے کہ وہ وہ طارم ہوسئے صرف آپ کی سفارش یا کو کی اُن کا اور بھی مددگا رہوگیا تھا بھلو میں طور ہوگیا ہے۔ چند شعران کے ایک منتوی سے لے کرجوا مفوں نے لکھی علی ویرے کے جاتے ہیں ماکدان سے نظم کا حال ہی واضح ہوجا ہے۔

بِلْ رَحْدِقَ مِتْ نَعْتِ رُمُولُ سُوْدًا كُلَامُم قَرِيْ بِسْبِولُ المَّمِ رَسَاحِتُ عَمِلًا نِبِياً سُنْهِ بِرُودُونَا لَمْ وَزُيْرِ ضِدَا رسولِ المُم سِنْدِ اسْبِ بِسِ

زبي عيد مقبول جن احر المراك المركب فداوند ما رسوليكة وآن اعجازا دست أسينيكه حرل بمرازا وست رسولیکه اصحاف ٔ تش تمام بو دخلق رامقت لا را نام افسوس كمروى مهاحب موصوف اگرصه است خطاموً رضه رما وصفرت و الدك زمانیا علیل تھے گارس کے دوبرس کے بعدلعا رضد اسلال کیدی وزیا وتی ہواسیر و وثلن کے وات ا اصفراً الماه من الرحبان فاني سه عالم حا ودا في كورطنت كريمة ان كم انتقال يُرطال مح مرشئ تحقي عن اخبارون في تعزيت كي حسرناك مضايرن شائع كئة ليس مُدّ تامقاس قابل بزرگ کافی زما ننا دیکیناسننا دستواریه و قرشراعی مولوی هاحب مرحوم کی کلکته بین عام میایج متصل ورواز دمسورجب وارخال كے واقع بى اولاد ميں كونى نہيں۔ دو فرز "رسيدا ہوئے ساتھ جوچندروز زنده رئېرمرگئے ايک ماريخي مرشد اورايک قطعه مولوي صوفي فتع ملی صاحب اجراپاکي وفات كم متعلق بو درج كمياميا تاب اوربرا شعار مبلع نظامي واقع كا بنورس طبع مبي الوك اليرا قصيده درمرشدة بارمخ وفات جناب مولانامولوى محرشاه صاحب حوم ارنتائ طبع والمربائل فأش بيبرل تتجمع فضائل كمالات فني وعلى جاب مولانامولوى عنوفى فتح على صاب شورش كرك أيخدكه إيانش ما لمرست شادى مخوافنش انجدكه امنجاماً ل غمست خورم شويع رو وروزه كه بكذر د تقل توزين سراح بعبرت ملازم ا

شهرة رفاق اورنعت گوئی میں فرد دطاق سفے محکمۂ اصنی کے میرنسٹی رہے اور بڑے متعتی ویر بھڑ کا ر بزرگ تھے۔ مفعتی تما رُليك دوق وثوق سي رُسط كماش رسول الله كالمات- این حرج کوز دبشت بکین تو محکم است فوش زندگیبت انکه معرازه تم است رضارة شموقامت شابان عالم گرگیو وزال وبنرن گوزوررستم ست درابتدانكا وسبيا يال مقدم سبت موت توبسرفوزكا ل توسكم است اابل فيرر سررفان مروم ات وانكس كدسفله امت برش خصل غطرات برخودگری که آخرکا رتو درممست ازره مروكه نفس توكلب معلم است این درخیال بُردنِ ایمانت برومس خوشدل مشوكه وولت ومنيارو دست انجام غوشد سيئة تريخ مدا ومست این دہرو دُورا ویمدارارا ومسك بهم كهكشان مؤانث كدبرسنبطارم سأت رضث يده كهكشان سا ارار قرست فرزانه انكه اربغب مأوية خرم س يعنى حال زبر عب رزال حبنم الم هركن زجور وبهر بفرياد وماتم بست

ايمن مزى كه دورفاك إتوساخته بركن كدزنره آمده چون مردنش ضرور اس فاك نيست أيخه كما ال زير يست آخریخاک میکنداین د هرسینزال چەن مردنىت بەكەبەنىكى كىنى گەزر الكرزند في تجب برهبادت كئي بيسر گردول كدسفاند بردري اومقراست أكس كد عظم ست زكارش بود وليل برخو د متن که ما لک و نیارورهمی غره مثوكه گردش گردون بجام تست آن دم د برترا وگندها قبت بلاک شادى مكن كه كمنتِ د نيانصيب يست روزىد لغم شوداس شاويت يقيس ایں چرخ وگر دشش ہمہ آفات رام کا الجفي لوب المجرع قندلي روش ست ما بنده روشان فاك جلهعقرب اند ويوانه أنكرخرى ازجرخ حبثم واشت برخ وبلانصيب عزيز نست دجهال برطاز ورجي ستم بيشه ناله إست

والالقرك كالماست فاكات عالم حيشجروابت كدبارش بمبيمات شيرس غايدار ويشك مسرب سعمات اير نبقل نميت شرح وبيال نخيبهم سأت روزيه يقسركني كدميج انجد كفتمرا برشكرش مبيح وروز سرشفهم الت بر دولتن منا ذكه كبت دروضمات واداكحا ؤنؤ ذركسنجسر وجسب مهست ہے مرونت ہنوز ترا نامسلوہیت عزم دوام برسراب بل عممالت ايل بوسس شركه اسخام مهمرا بنيا وعمرخو بين تهنت چوں نه محکمه س عبرت پذیرانکه ور اعقل مدم ات این دودآه پرشده خلق عالم است خوارىك بدورتو بركو كرم ا وانكس كدازتوشا دبود ديومروم ا رب زبر بيج كونشت فلك خمات بارب جرافغال مبب خلق وعالم است وز فوت كه برنج وغم ادلاداً دم مهت

الدال كان مبركه بنائه جها تواست كيتي وبوته است كرجر وسشرتا مركخ ایں راحت وسعے و دُساسے بیوفا باببركه ساخت وهرنمو واخرش إياك الم وزرا كلفنت خشدا بخ كفتت بيشدا وعيت كراك تم قالل است برنعتش متال كأفهت وردنان عبت بدر شوزسالطبن باستال ويرسه كدرفت بارغزيز وقرميب تو مرتت قرب ترشده برفط أثرا برز مرو مال وجا وكه وارى مكن غرور محكم سبائے خاند جدسود است مأن از دیدن وشدنیدن حوال روزگار این حینے نیت اینکه محیط زمین سند اين جيخ اين بمدستم وهور برطبيت مردم زج رفطلم تونا أثا دبرز أست بارب جرا درامل رأس توروشيون يارب جرا ول بم محت اوق يُرالم يارب كبوديوش حراكشة است أسمال

سم حاک کروه جامه حراصیح د وهم امر وزاز وشعار فتان تنانب شد برويده درفراق لقائع كديرتم بهرول آه و تاله *حراگث متم*نفس بركن زور فالله حراسير كشة است بشخص از درطلب مرك بردم الت ہرشام انچہ ندر ندبرزیں کا ا از وت اوضفر شده ما هميرم است ایں تنککه زنوت عزیز نسیت درجیال كزمرح او زبان وحرولال والمرست بعنى عزنز وهر فيحركث يرحيب اوشادرفت *ظن زنوتش با*تم اس<sup>ن</sup> دامنكتان بدارجنان رفت ازجاب روز دوشنه ما زدېم صبح دويم "اربخ این مصیبت کبری میمفسیر كزفوت او دل بمه دربن وداعم سال وفات ادعم ورينج آمده ازال سأنكس كدا زحفات نناليدنس كمرست بهات ك فلك حريفا دائستي روا يارب فإزغم برول اجع برزدية المسان ومصعب المعلاج ومدمر سمة زير ين ترجه زخم بو د صرفه الكرمرد معمر وكمال ونصل زوتش مسلم اسك عالم كمنتكوك كدهلم ازجال برفت الدينج كرسلسار زبد برعسس العالم خول گری که مرا آبرونماند مے فضل ایک ریز ترا قدربر جم در بردین عن استدم واددگر برسرز بال كام ند يكسن درم ازمرك دوستان وتعير فدوزار ادْعاب اجل بروبيف مريمات عافل مزى كرشراول وركمينا راست ولسيي مرام درغم اوفوں دل مجور كردورجرخ ببريدهام ومادم

الضا بارخ وفات

خلد آرام کا و محرّمت و سندوعارف ومند آگاه شاعرومنتی وجب ندیده عالم ومتعی وسید استهاه عامی و زام و منسایت و کرم کامل وعاشق رسول کرم

کر در صلت ازیں *را*ی دولا میں میں میں ہوتا گاہ

بود تاریخ یازوه نصفر گشت بهیات مخیف آغاه برکه بنیداین خبر گرست برکشیدا زغم و گیسیداه بازخوان سال نوت ادلیمی خلد آرام کا ه محمر شاه

خطوام مصرم الدوله بها دربام مولوی شد قرالدین صاحب ادر نسبتی مولوی محرّر شاه صاحب متضمی به ترصیف مکیم صاحب

برادیصاحب الاقدر مولوی سید قراله بن احکیصاحب کمند - سلام و دعایا - دربارهٔ قرارت این در در در در می در احد بحند بارآدی و نیز ماده حشد، تذکر و مند و و منتظ لا دُننج

اززین وقار آسید مشد خطیقت است که اتحاد دلی حکیم صاحب مغطم حکیم فرزند علی صاف وحقوق محبّت است قدیمی مفتر المیقت کی این امر میت کی بحر نسید حاکیره دگر با شدانعهد شفقی مودی سیدهی صاحب باخلاق عزیزانه به نیکوترین مراسم ارتباط واخلاص دلی ظاهر مروانیت که قاسم استحان این نماید بسروشی منظور دارم -

خطراجه مرد تيخبش بها درسي ايس أي تعلقه داركتياري

عکیم صاحب بجائے دوراں کیم فرزندعی خاں صاحب زیدالطافکم سندگی . مزاج عالی سب قرت دطن کے آمید کھیاتی موکداگر کسی بارہ بیں آپ کر تکلیف دی جائے گی ترآپ براہ مهرایی شفورکریں گے ۔ ان ایام میں عمری کنویلا ترابخی صاحب کی طبیعت بعا رضہ شور مبرونی داندژنی علاج علیں ہی جوں کہ آپ کی خداقت علی طب مجرب میں شور بنا لم ہے لہذا تکلیف دی جاتی ہو کہ برا دفیا بیت قدم رسنج فراکر بلا مطہ فراسے اور معالجے آن کا کیجئے۔ بیرام موجب منت کشی کا ہوگا ، اقریبا

بقیہ ذراص میں مادھ ہو۔ نمایت بیافت کام کیا جسسے شاہ اورہ اورگور نمنٹ دونوں سرکارین نوش رہیں اور اور شاری بی مقرد کردی اور اور شاری جب واجد علی شاہ کا انتقال ہوگیا تور کارگور نمنٹ نے پانسور و بسیا ہوار من آپ کی مقرد کردی اور کلکتہ ہے آپ چا آپ اور کلکتہ ہے آپ چا آپ اور کلکتہ ہے آپ چا آپ اور کلکتہ ہے اور کلی نوبی سر افرت کیا۔ اواب مضرم الدول حکیما میں بربر بری عمایت فرائے سے جب اور کوی فضل جا جا ہے ہوئی مولوی محرف اور ایک کو منسوب تھیں جب مولوی فضل جی صاحب ہندو سان سے مولوی فرالدین صاحب عد کہا اور ایک کرنے کہ منام کے مقدم الدول منسوب ایس میں میں میں مولوی فرالدین صاحب عد کہا اور ایک کا برای میں مولوی کا دول کی جو ایم گی سے میں میں میں مادی کا کھیا تو نواب منصرم الدول نے نوا برب منصرم الدول نے نوا کی بارہ میں میڈھ کھیا تو نواب منصرم الدول نے نوا کے بارہ میں میڈھ کھیا تھی ہوئی ہے۔

راج بردیوخش بها درسی ایس آئی رئیس کشیاری از مقام در طرح او باشاری از مقام در این می ایستاری از مقام در ایستاری از مقام در ایستاری ایس

عكيص احب شفق مربان دوستان توجه فرمائ بهكران حكيرسد فرزندعلى صاحب ادالطافه بعدا براز مرالىم نيازوشوق ملافات بهجت آبات متعابيب كهيمان آج كل طبيعت راني صاحبه كي لے تعلقہ دارکٹیاری کے مکان انع دھرم بورمیں جکہ صاحب کی بڑی ضوصیت آمر درفت رہی صلع ہردو نی میں يه بى علاقد اول منبركا بي راجه صاحب موصوف باوشع فدى اخلاق أن ن تق - بردو في مين حب ايما وحكا مراجه ہرد پینجش صاحبے سرائے بختہ بنوائی ورہار قیصری وہل سے بھی آ بیاعزت کے ساتھ شرکیا کئے گئے گورمنٹ میں آ بیا کی بت وقير كي جاتى متى ايك بار حكيم صاحب كو د صرم بورين زياد هء صدير كيا تو حكيم صاحب اب مكان كوجوا بأخط بنام ميوبي الشصاص عصقين برجس سع وال كحالات كالمترحية البيد عنايت تامدوا لامصي بفان على فان منز وروولايا كاشب حالات بوادريافت سيندزورى جورون سعكمال تشويق بهوئى عافظ حقيق كصب كي حان و عنت وال داساب سپردېم- اپني طرق مترالطاحة بإطرير سه كرنا جائي أوراه ما د صانط حريمي پرېوناچا بيني. اختار لېنر العزمز خرشبان كه ميراهي فصدحاضر يوني كابي علاج بيار كابهال مبثوره ميرسة اور اليم معيقوب صاحب المكرامي طبيب الديم إن كه كم م يه ابى - اول الومن ملك بيو- دومرسه علاج يورا يورا بوف نيس يا المبير في يعال صاف صاف داحيصا حب كدرا بي كريضت ننس كرتے إس وميں برا درغ نرسيداولا و على ك دوخطاو و حار میں جیسے ہیں عمدة الاخبارنے بھی ان کی نقل جھا ہی ہے - ان کوارسال خدمت کروں گا معروصۂ ۵ ارشوبالم فلم عربینهٔ نیا ز فرزنرعلی عنی عندا زمقام دهرم پویطا قدکسیاری -

ایک بارهکیم صاحب خان بها در شتی تاج الدین صاحب جے بہاں ہردوئی جاری ہے راقم ہمراہ تھارانی صابہ کے اس مردوئی جاری سات راقم ہمراہ تھارانی صابہ کٹیاری کی مردارے حکے مساحب کو دیکھا نہایت اوج کٹیاری کی مردان کے ایک قدیمی سوارے حکے مساحب کو دیکھا نہایت اوج کہ مردانی مردانی

بهت بے لطف ہو۔ آپ کے اوصاف و ثناء زبانی منٹی نیا زاحدصاحت معلوم ہو کے الدائشی منا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی مفصل شرح وحالات زبانی ظاہر کریں گے۔ آپ براہ ہمرائی وہ ج بہاں تشرف لاکر رائی صاحبہ کا علاج کریں تاکہ بافضال ضدا برطبق ہستعال او وہ ہم آپ کے طبیعت رانی صاحبہ کی صحبت پذیر ہوا دران کو جلز منذر ستی وعافیت حاصل مو المدید کہ آپ ضرو را لطاف و اعطاف فر ماکر شاہد کا نہیں گے۔ اور یہ نبایت آپ کی جہ ابنی وعلوفت ہوگی اور میں نبایت جمنون میں گا۔ زیادہ نیا ڈولس مہ ارفروری سنٹ کی جہ ابنی وعلوفت ہوگی اور میں نبایت جمنون میں گا۔ زیادہ نیا ڈولس مہ ارفروری سنٹ کی جاتے ہوگی اور میں نبایت کی جاتے ہوگی اور میں نبایت ہمنون

بناب كيم صاحب كرم منده دا ومي ته السّلام علي ورجمة الشروم كالله وصبيح ميشو وكم المرضط عن الله المرفط عن المراب الفاطح وروسي وعلى المرفط عن الله الله وحسيم عن وعافيت الميناب مستدى - المربط عن الله المرفط عن الله المرفع المرفط عن الله المرفع المرفط عن الله الله المرفع المرفع والمرفع المرفع ال

تتحت عارضه معلومه زامديك تيم حليه أمستعمال تموده - مند و تحربرنيا زنامجات از و وجرمتعذر ما مذه ا وَلاَ سِّقِرِبِ شاوی بزیدلور فقم زایداز کمیفندازانجا مانده روزیکه بخایزاً معرفرز و مرخروسان حادية جائخاه براوررزاق نخش صاحب مرحوث شفته رمگرائے رسولی شدم زاں بعد گنڈارہ آمرام وبزرشيان ازگنداره برسولی بو حبطا در تررنته اطلاعاً سمع خراشی منو د ه شد واسخه نسخه مونی نبا بر برغ<sub>ور</sub> داراصغرطی سارانخیاب تیار بمنو ده بو و تد ونقلش و تخطی *در مجموعه بق*امی مندرجه فرمود <sup>و</sup> بود درآن فنهاق تحرير امت بنابر دران استعال كردساق انو دواندو باسماق موتجنسه مراه عنايت اطلاع فرمايند وتفضل خداوندي وبرعاسئة أثبنا سجهمصام على ازنزله نعات يا فتدود يجر عالاتِ اینچا بهٔ جبکه دارنده جهان میدارد شکراوست وغایت النترغان درارهٔ مسافیظ كرامت خان صاحب بونشة بو د نداگر آنجناب الماخطه كنايينده باشنديس مراه عنايت از كرم ت خا بعدستخاره ومعلوم لووندمقدم بعيسط معالمه روانه كنازاره قرما يندكه روبروثو وتدبير كروه وا ویا و گرے تربیرو یا شخص کدورین فن مهارت داشته ضرور الاسش فرایند که استخناب را بررگ خودميه لحم از فكر فرع غلت نفره ميزتاز زه ام بنده اصاغ. د مجدمت جناب محيد ن فال صاحب تعليمة وعريزان أمنيا الرحب الطرف اصغرابي ومنطفه على سليم مذيرا با د-را فم مصام على نوا بركش على عنيءنه-

بقية و طصفى بالنظر بو - لكه مؤمن ملي كا أنفاق بوا ننايت فلق عبين آت تفعه و بي عليم ماحب كي فريت مين خاوط منشيا ندميارت سے مخط شفيعه لكھاكرتے . ان كے ايك خطاكا زما ندا فركواب مك يا و بحوجو درباره بال

کیے صاحب کے اُنھوں نے تحریر کیا تھا اور دہ خواجہ حافظ شیراز کا بیشو تھا ہے رواق منظر شیم من آشیا رُنست کرم نا د فرود آگا بھا نہ خاکیا تست

چندسال موسے افروں کہ یہ باپ میٹے دونوں لاین رئیں تنے انقال کرکئے بہینے رہے نام انٹر کا

خطينات برناشاه فلام حبلاني ساب صاحب تحاده يسن بالسرشافين جَا جَايِم صاحب مُحَيِّ الفقرامجمع المحاس منع الفوضل كرم خاكساران مكيم سيد فرزندي هما. افسالاطباست مهومإل زا ومدهم ارزنه غلام تبلاني رزاتي عفى عند سلام مسنون عجر مشحوق سبول او عُن شریعیا میں مکری خیاب شارفضوا احترمها ب صاحب او اوری سے مفراج مبارک کی علالت له جناب ميان صاحب نهايت نيك نفر إورب نفسة مرّرك تق في زما ننا ايس مركّز ما وفيل مركّب ويكف من س تي راقع برصفرت موصوف تنفقت بزركانه فرمات ورولى شرايف اوركلي شريف كوعرس مي جب هاكسار كاالفاق حاضري كابهوا اورجناب ميان صاحب عي و بال تشريف فرمات كمال غناسة سه اينه ياس تغيرا يا اورما تسرشريف مجراه ليمك بيحد وليونى كى يص باردين كدخاب ميان صاحب عكيم صاحب كو تواوشنا مد تخرير فرما ياس معامله مين حبّاب مولانا مين القضاة عداحب مقيم كوروني في عكيماحب كو كلها تعال كيول كدا يك عرصة مات غلام مين ميا ب صاحب كا وظيفر ر إست كى طرف سن دوك دواكم اقدا ادراك بزارس زاير رقم جمع بروكني على مفلاه حين ميا ب صاحب عبال بقفاة صاحب کے مرشدزا وہ ہی حضرت موسی جی محددی سورتی کے فرزند میں اوراب کرمنظم بھوت کر مگے میں افسوس كرمولا ناحاجى شاه غلام حيل لي ميا رصاحب في مستريد المرس مقرافرت انتنار فرمايا- را قرف متعد وقطعات تاریخ کشیمنوان کے ایک بہاں برنکھاھا ہا ہوے

شْفَقِ بَكِيال گرديدنېپال دغرط برخ وغرول ميشومشق منظفرانسپۇ تارىخ رىلىت گرقطب المشائخ واصلې حق

میاں صاحب مورث اعلی صف شاہ عبدالرزاق صاحب بابسری اکھیل وزگارا ورعب الصدر مدانم کے خلیفہ تھی مولوگ نظام الدین احب ذرگی ممل سے متاقب رزاقیہ آپ کے کوا مات میں جوکتا برکھی ہے اُسی کے دیکھنے سے آپ کے فضایل محاصل معلوم ہوتا ہے کا بانسد شریف سے جو تعقر فات آ ہے کہ جاری ہیں اُن سے مغور تی فیمنیا ب ہو رہی ہے ، دہی اُسی

## خطملاعبالقيوم صاصب صدراتمن صدرهج كازرلوب

اسى طرح اصلاع وتعلقات ميري انظام موا التوطي بست كاحيال بذكيا جائد بالكربيا بهام که کو نی تمیان ساوت واغانت شرکت سے محروم وجے تصیب نرہے اُمید کرجاب کی مرگر می واعانت وعنايت سے اس كام مي بست كچيرون بوكى اوراس مقدار ميں جيده جمع بروجائے كاكد ا بالى بعو الل كى ناحراً ورى ونسكنا مى كا موجب بو مدار المهام صاحب بجو بإل عا قط عبد الحيايضان ک خکر حلاصیہ کفی و دو از رباوے کے متعلق مبت کوشش کی تقی خاص مام کو وہ ترغیب ولاتے اور اس حتا عظيم كى رئىنىلت بيان كرتے تھے كەاس دنيده كى حقيقت جو ديندارجانتے ہيں وہ ول يرتمنا كرتے تھے كرمين سْرِنْنِيان مِن جِهال أيك بِسِيرًا ثوّاب لاكه مِي مِنّا بِي كُونَى هم كوايسامو قع اللهُ كان مِن خِيج كرك وَسُودي فواو رسول حاصل گرمیں ریٹون و کیکرخی آت بدر مهاافضل ہے کیوں کہ صدفہ جاریہ ہی ۔ چندہ وینے والے کو میا ناہ اسا برالا آو بركت بخشار مربيكا جس سے جومكن موفتركت كركے إس سعادت جا و دانى كو ضرور ماصل كريس - اور حتى الامكان س نفرتِ عظیٰ دوردوات کری سے کوئی ملان محروم نرج و اکثر لوگ اس کوش کرا او و بوک میکی صاحب وابعالیا ٥ سُلطان دوله بها در على تحرك كى عى لاكدوولاكدروسداس مصرف يثرين آپ كورايسك سيناجا سيا - يكتلكون صاصبً بيش عي كوا يك روز وكيم صاحب مولوى عبد الجبادهان صاحب زير عبو بال سيسطف كي أن سع باليس موتى ال وريصاحب بوائ كم فكي عاصب بارى اوراب كى حيات كافناب اب باتماكيا اب طار مت كاب كى وس ك معدحيده حجازرباد ساکتا مذکورہ ایا - الب سفیر طرکی عبی وہاں اے اور شفیے جدئے تقے حکیم صاحبے ہمراہ راقم می تھا۔ اس کے کچیوصد کے بعد فلکے صاحب کا انتقال ہوگیا اور ان کی کوشش کا وزیا ہوائخم فارور نہوا۔ بعد انتقال حکیصادے چیڈہ کا تنفيج قسطنط ينيت أياتهاا ورطاصاحب في وكن يسيميها قيامه ومولو يُسيح المؤمان فاس أستا ومضو يطلم ك راسم كوديا اوراس كمترين في ان كے ورنه كو تنفدور كروميد حاصل كرلي ادر مولوي صاحب مومون كو بوي دى ب بلك انتائ ويس شابها بدر كم بسيش مرم شرسليدن كلكرم في في مي وس كونوروكها ا ورما لات پوسیھے۔ بالقابه به استعان کرناچا پی اور بگیم صاحبه بو پال سے باصا بطه ننرکت دامات کی درخواست منجا نب محلر گذر نی ضرور ہے اُمید ہو کہ وقتاً فوقتاً وہاں کے حالاسے مطلع وممنون فرمات دیرگے۔ اور خدمات لایقة سے یا دوشا دفقط عزہ ذی البجی لاسلام مرسله ملاعبدالقیوم معتد محلے حند دعجا زربیج

لأمتنى فتى امير احراصاب مينا الممتعلق عليم حتاب

مرا ورزوازله سلام منون وُعا را خلاص مقرون محبّت نا مراً یا ممنون یا وا وری فرا یا جگیم سید فرز ندعلی صاحب شرے محرف ن مورد قوم شف ان کی قابلیت اسلامی گابرگر شریف میں حرق الموں سنے ماہ مائی میدانی مصاحب بڑے مردان میں محکول مردو و منف ان کی قابلیت مسلم می گابرگر شریف میں شرف نیا زمند می ماصل بھ ریاضت بھیک کئی دیاست حدراً باویس محکول مردو و کو ان کی خدمت سامی میں شرف نیا زمند می ماصل بھ کمال محبّت و شفقت سے مین سقے مداس میں مک التج رسفیر سلطانی عبدالعوم نریا شاست راقع کا تعرف کرایا اور دبلی ورباد کے موقع براہیں ہے آفندی سفیر سلطان کم خطر سے بھی طاحیا حب ہی کے توسط سے فاکسار کو ملاقات کا شرف حاصل موار بنا رس کے کئی اسلامی مرقومی طبول میں ان کی وجہ سے بڑا کشف رہا مشین وی افلاق بزرگ نے منی سال ہو سے بیٹی بیٹے آپ کا انتقال ہوگی ۔ چید تطاعات تا این میں نے کشتے بوج طوالت مصروبائی خریاعت کھائی۔

رفت مَلاصاحب وديائے رمز واخل شيارسنده گرخ مِهنر آپ ك فرز مُد شفتى لاعبدالبامطرصاحب منصف علم دوست اورنيلي انسان ہيں -

ت می خط نشی امیرامی اصبی این کا کھا ہوا ہی۔ آپ بنایت فی خطی اور وسیط می بہت پاکٹر و کوتے تھے بنشی صاحب مومون کے بھائی مولوی عاقظ ہی ایت جیس صاحب صدارتی حکے صاحب و درمت تصامی نما اللہ مولوی عاقظ ہی است کے بیا میں قدیمی خصرصیت تھی . معتی صاحب کو براے بعلی مولوی مراہم بھرت تھی . معتی صاحب کو براے بعلی مولوی

مرام موسے معلی مان دور می مان بیابی و دون محالیون میں منرت من براه کی کام ای مولان مالی مولان و الله مالی منظرت میں براه کی کار ماس ای منطاق و مالی منظرت میں براه کی کار ماس ای منطاق و

اس سے پشیر بی حضوریں کی تھی گراسی شاہیں حکیم خاطت جمین صاحب عظیم ا بسے اے اور مشرِّف بلا رُمت ہوئے ﴿ وْزَان يُوكُرى كَيْخِتُكَى تُونْدِينَ ہُونَى مُكُرِيدِ ہُواكَ مِحْسَكُومُوفِ سخريك كاعليم بقيد وَتُ خسير لا صفر مو - نازك خيالي من فخرروز كار بوك حضرت شاه مينا جيب صاحب ولايت يرتصرف کی اولاد اعما و بوسف کاسترف آپ کو حاصل ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولوی کرم محمصا عظام ملا العديم آپ بقام كهيني سيا بوسي عادم متداد له يح علاده طب جفر بخدم وفيره مين هي دستركا دحاصل هي - تدبيرالدولد مرتبرا منشي منطفر على نمال بها دراتسير سك شاكر و بوسط استداييل دوكها بين ارشا دالسكيطان و بدايت السلطان يحصكمه واجدهائ وكه ورباريس ماريا بي هاصل كي اورخلعت كران بها ما يا ما بعد أشزاع سلطنت او در يرضط لله یں آپ رام پورنشزیف ہے گئے اور دیاں نواب پوسف علی فاں والی رامپورسف عدالت دیوانی کا حاکم مقرم كيا - بعدة نواب كلب على خال مبادر في يا وجو ديكه التيبر منير *اعراقيم ، ذكى اخلق ، والغ ، حلال سبحي موجو*ك گرائس مجمع سے آپ کو اپنی اُ ستا دی کے لئے منتخب کیا جلالصناف سخن بڑھا دراور جا مع کما لات ہونے کے مصداق تقي عاشقا مذكل م كسائل نعت كوئى عي آب كا مصدقها والمي اللغات ودوان مراة الغيب منع أين كوبه إِنْتَخَاب معامد خَاعَ البنيدين مضايين ول الرُّب مِجموعة واسوخت قصا مُد مثوني ورتعلى - البمركم مسدس نعتید مسلی به شاه انبیا لیلمی القدر صبح آنل - شام آبرایکی تصنیفات سے اس بحضرت امیرشاه صاصي إلى مروية أبن سال رياضت شاقد هي كي-افسوس كه ١٥ واكتوبرت و المرمطابق و ارجا دي الأول الماليك مرض فالج حيداً ما ووكن بس رطلت فرما بي مرز آواغ نے سال انتقال كے متعلق بير شعر طعه ماري مين مورون كماسه

یت دُعابی داغ کی تاریخ بھی تصرعالی پائے جنّت میں امیسر آپ کے بیستے و داما دسٹی لیا قت صد بصاحب تحصید ارد لدعا نظاعنا بیت حسن صاحب را قم کونیا زمندی عاصل ہجا درآ پسکے لایق فرز دمنٹی مولوی محرًا احرصاحب جواُستا وصنورنواب صاحب رامپوریس اُن سے جی فرزندهی ما صب اور میں ند الا ور در میں خود کی مصاحب بیال آنے کی آر دور کھا ہول اب و میت نامہ کا شف سندہ کا میں مندہ کا میں مندہ کا اس میں گذرگئی گر کھے ارش دنیں ہوا۔ الله اس محت کو تھی گر کے ارش دنیں ہوا۔ الله اس کو تھی گدرگئی گر کھے ارش دنیں ہوا۔ الله اس کو تھی گیا۔ اب پھر جس وقت موقع ملے گا ہر گرزمیری طرف سے کمی ننوگی۔ اُمید ہوکد آب کہی کھی کا رہائے اور میں متبلا تھے اب افا تد ہیں کہی کا رہائے ہیں۔ اور میرے اطفال سبت کی دسان ہی محد احد مندہ زادہ کلال بھی تب میں متبلا دعا و موامی آج کل تغیر زیادہ ہو می خدار می فرائے۔ امید احد عفی عنه کم می حکم صاحب کی خدمت میں سلام نیاز قبول ہو۔

## نقز څطهولوی فضل حق صاحب مهاجر

نهد كا ونستعيب ونصلي على سولدالكريد وصلى الله عليه وسلمه أ ازافضر البلادكي كرمه محارث ميذراوالشر تغطيماً -

صباسخت ته شوقر آبخناب رسان دران مقام کر تفریح گاه حضرت او نیس بوس پام من فراب رسان

بعالیناب نصایل دکمالات آب مخدوی مکرم تحسنی غدا ه روی حضرت مولا نامولوی حکیم ىندۆرندىلى صاحبا فىلالاطاب كەراست بويال مظالعالى- كمترىن عقيدت گزي خاكسار بقد نوٹ شخب ملاقظہ ہو، ہواکہ ہندوشان ہے ہوت کر کے کدمنظم میں قیام اختیار کیا- را قم سومجر کر کیا لم صاحب تصیاراری جرنے بیان کیا کہ مولوی صاحب موصوف مکر مفلم پر صاحب ارشا و وفیوض بزرگ مانے عات میں را قرکے ساتھ می مولانا کی خط وکتابت رہی ۔ حکیم صاحب نے مولوی صاحب اب جا کی خصوبیت اور ملازم ركهان كاقصة بيان كيا مكراين عالى ظرفى سے إس احسان كوظا برند كيا جابدا تقال حكيم صاحب مدوی صاحب مووی سیدعی صاحب کو چوٹے سوتیا بھالی کی صاحب کے بھے کم معتارے خطیس محر مرکبا كرآب لوگ ميرے بزرگوں كے احباب ہيں دنيا ميں ايے بزرگ ميں كھركها ل يا وُل كا حكم سند فرز يزعلى صاب مرده منه جومیرے والدمردم مولوی عبدالتی صاحب پراحیان علیم کیا پرواس کی نظیر آج نبیس ل سکتی و پہپ اس نات ومحبت ميرك ول مين عاكرين بريميرك والدم عوصب اللهم غدر مين أواره فعا على بوك اوراك زما مذبرا مثوب کے افقاب سے عرصہ تک ہے روز کاربرت ان بھرتے بسیے جب وہ مجھ مال میں نمسکے وقت ہو توان کے کیر مے شکست اور شف ہو گئے تھے آ وہی رات کے وقت چکے رصاحب کا مکا ن الماش کرتے ہوئے پیڑے لوكروں سے حكيم صاحب كواطلاع دينے كے متعلى كها ملازموں نے بے وقت ہونے كى وجہسے "ما مل كيا انھول" اصراركيا حذاتنكاريف ناخوشي كااطها دكيا مولوى صاحب كماكه اجهاتم ميالام عبدالتي تبلاكر عبكا وووه برثي كل سے مکیر مادی یاس کمیا اور مکر صاحب کو حاکا یا اور کھا کہ بے وقت آپ کو ایک شخص سائل کی طبیع مطرح بردتا اوراينا فام عبدالحق تبلانا واطالي كرانات حبه كرصاح فيمونوي صاحب كالأحرث فررا أسفر اوروور اورالا زم کوسایل کینے سے خلاف عاوت الساج فری کہ وہ دُرگیا جب حکی صاحبیّی مولوی صاحب کو دیکھالیٹ اورده ورصاحب مبت روئے مکی صاحب کو علی برش ن حالی و تکرکمال صدر مربواکنی اس کان کی ای کے مُبروكروين اوغ ل كراكرا عِلى المراكر المرول كالهروا في اسك بعدمولوي عبدالحق صاحب كوسورويديا موامر

مسؤن كزارش مرداز فدمت فدام والامقام بوسالها سال سعنا بركنك ألتابي أدري بهوبال وتفويض منصب للبلدي شب وروز مقامات مشركه وسنبها سبين دُعاكياكرًا تما ميسة فبسر ارتحال مدكا زمغفور ومعلوم بوني تعض عنايت فراجو عبوبال مين بيران كي خدمت ميس منبر بعيد نیا زیم عیات اور وصاحب و شاستاه کے جے میں بیال حاضرتے مبحد ان کے کمرحی حباب منشی مح أنهم صاحب سابق تفايذ وارسة كاكبدكر دى تقى كرمس وقت المازمان ويثان رونق افروز البال بول ضروداس نا چرکومطلع فرما ناالی دستروالمهندکه ایک صربان کی تحربیت بسرے برور و گار على طالاً وعم نوالدُف إس مرده مسرت افزات شادكام فرايا اورتمنات كُنْكا رج مت اك دراز سے بتی معن اپنے فضل و کرم سے مِرلا یا السّرتعالیٰ علّ بنا کہ ذات برکات کو قایم اور حمیع مکرو ہات و وادنات مصمون وما مون رکھ - امن تم آمین جا لاحضرت ستید المرسلین صالعت عليه واله واصعا بداجعين "اريخ بتماه رجب كوقطعه عريض مسلك خطموسومتفقى بقيد نوڭ مغىيد ملاخلد بو و بعهده يخبنى ۋېروشى خاص نواب شا بېمان بېگېرصاحبه كا لمازم مركعوا يا د مولوي عبيرت صاحب ذى طرو وبيدار بون علاوه شاعرى مي حي وسلكاه كال ركف تصيف مشوى تفضل ابغى في احال الشقى موری امیرعلی صاحب کی شهادت کے بعدالقدینات کی اورا یک شب جی کھوڑ کے ہرایک مشہور مقام رجیاں کاری حتى كدو د مين صاحب كى كوشى برهى بهدي كى اس بيراج وهدا كي منطالم ا ورسعا نديو ،كى بتجوالهي ، كو مولوى صاحب كى والده إورسرد وممتره والداب صاحب سقلقين كم براه سندوران سه كم عظم كرى فنس وروال مقر تقریب مولوی صاحب کی دالده ماجده کا که مظریس انتقال جوگها له معدادی صاحب اپنی جرود مبنول کم لانے کی ضرورت سے مکم مفطری اس عصدیں الانواب ساحب کی ندوم محترمر و نے انتقال کیا اور الماصاحب مولوی تنا کی چوٹی مہشروے تفاح کرایا یمنی سال کے بعد مولوی عبد الحق صاحب کر منظر سے ہندوشان واپس کے اور ال كلكة بن بهوسيتماسى روزم منه من مثل وكرولت كى كئي سال موسئة كد كر معلمة بي يولوي فضل حتى ساحة بنج مي انتقال كما حكر صاحب الرفط كاجواب لاقم ع كاكر مولوى صاحب كي فيدت من كم معلم عواد إنها-

قاضى سيدا صغرتلى صاحب مبوبالى ابلاغ طاز ان وليشان كميا بولقين ہے كہ لما ضطدا نوريں گذرا مهوكا واب رات دن يه دعا بى كہ حضرت رسالغزت الطاف نامه ہے سرفراز فرما ہے تاكہ اس اعزاز وافتی رعاصل ہو چوں كہ طبہ بنا المهر بوكر به عيدا لفظر طاحظہ للمعديں گذرے لسندا مبارك با وعيد معيد كى ديتا بى جناب شن طهوالي صاحب ميرسے والد مرحوم كے عنايت فرما اور تقريباً حالم بالدے ماج بين حضرت والا كى خارمت پر جھو بالى بين نيا زعاصل كر عكي بين سركارك بالله تقريباً حالم بين نيا زعاصل كر عكي بين سركارك بالدے ميں وفيد بار وسالہ سے وفيد بات بين سلام سون ومبارك با دعيدا واكرت بين مرصنان المبارك مواللہ هو مبارك با دعيدا واكرت بين مرصنان المبارك مواللہ هو مبارك با دعيدا و الرسان المبارك مواللہ هو مبارك با دعيدا و الرسان المبارك مواللہ هو مبارك با دعيدا و درسان المبارك مواللہ هو مبارك با دعيدا و درسان المبارك مواللہ هو

خططيم ولوى محرام فيل مناابن عميم لأمحر نواب صنامهاجر

بسم سرالرطن الرسيم ازون المليل مخدمت فاضل بيمش طبيب عا دّق نبيل مخدومي جنا جگيم سيد فرز ندعلي صاحب دامت بركاتهم السلام عليكي ورحمة المتدفقة وحضرت والد ماجد وجمع واستسكان بخير وعافيت اندوصحت مزاج والاومساعقت ومساعدت امور دينوي روزگارسير سنحبكه مهرومعين كه يه بهرد وخطوط اگرچ مولوي عكيم في الهيل بساح بن تقيي مگر دراصل ملاحكيم نواب صاحب كي طرف سي توري

له یه بهرو و خطوط اگرچ مو بوی حکیم می ایمنی رساحی کی گروراصل طاحکی تواب صاحب کی طرف سے تحریر
کے ہیں جایا مورکا اشفام اسٹ والد ما جاری طرف سے وہ ہی کیا کرتے تھے مولوی پٹمخیل صاحب کی ذات میں می
لینے والد بزرگوار کے صفات موجر و تقی طبیب حافق ہونے کے علاوہ دین داری پربیزیکاری میں عالم محتم تصورکے جاتے تھے افوس کہ ماہ وجب روز نیج شنب لسکتا ہیں مقام مدینہ مغدہ مجالت جا انمی کی رحلت کی اور انتیاب میں مقام مدینہ مغدہ مجالت جا کی حجدت سے تحریر کرتے وہ میں جو نوا برکلب ملی ماں برا ورف ایک باک عرب سے محدول کر مولوی اور اور میں اور انتیاب سے تھے ہوئے کا تصدیح کی اور انتیاب میں مبتلا ہو کر جو انتیاب سے تھے ہوئے کی اور انتیاب میں مبتلا ہو کر جو انتیاب میں مبتلا ہو کر جو انتیاب میں مبتلا ہو کر جو انتیاب سے تھے ہوئے کا تصدیحا کی وہ میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی است کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی انتیاب کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی میں میں میں میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی حدید کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی حدید کی کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی میں مبتلا ہو کر جو انتیاب کی حدید کی میں مبتلا ہو کر کر ہو تھا کہ آباد کی حدید کی میں مبتلا ہو کر کر ہو تھا کہ آباد کی حدید کی کر دو تھا کہ آباد کی حدید کی میں مبتلا ہو کر کر دو تھا کہ آباد کی حدید کی کر دو تھا کہ آباد کی کر کر کر دو تھا کہ کر دو تھا کہ آباد کی کر دو تھا کہ آباد کی کر کر دو تھا کہ کر دو تھا کہ آباد کی کر دو تھا کہ کر دو تھا ک

انابت حضرت بروردگار باست عطارالدوا مروا فرمطلوب عنایت نامه محرر ۴ ارشوال <sup>عدری</sup> إنتظار روسة عال كتنا وفرحت ومسرت كمال واطمينان حال دمت وا د الهي شارهُ سوات ا قبالن دائماً طالع وسلطع با و- ارْستهان فافراق و مجوران امتّوا ق جزيّزاء وعائے مير متصورنسيت شيخ ابراسم سراج مدنى كدار فيقرمندروز خوالده مم بودنده ممراه وس مصفكت انشاء وفقه فرستنا ده بودم ناحال شيخ فركورانيجا بذرسيره الذكرمعلوم شودكت مرسلدرا چرکر دند دیر وزکه بایزویم شهرطال مینی ذمی الحجی<sup>ط ۱۹ تا</sup>یم بو دغیایت نا مد مسله سامی صبحب سيد تركي مضهونش و اضح كرويد وتشويش لاحق ارجهت روز گار هو بال و استدعام مشوره تدمبر مثماسب دربي باب ورحضرت والدماعير مهم بوضوح ميوميث ومحضرت والدثما نيزه ام وال وز خباب اغوی عظمی مولانا مولوی مخرستاه صاحب رمیده دران یم ازیق مسع درباب روزگار حِنَا بِهِ رَجِ فَرَمُو دُيْرُ حُوبِ مِفْهِم مُرُويدِ افْشَاء اللَّهُ بِسِ إِرْبِي عَنْقُرِبِ الْحِيرَ مَر بِيرُفِلَي المستورُهِ وَتَحْ مكن ست لبظهور توا بررسيد اطلاعاً عرض مد- ويك حقة ملوجوب مالفار مرسله سيدى مخدر غاں صاحب ہم رسیہ وسیس ازاں کمتوب شاں ہم پرست بعضے داردان ازال طرف کرسیدہ مفتخ كردا بنيده بودحولتس برسنة آورندكان بالمطبوب جيفه خياب خوجم فرستها دانشا بلله وورخط سيد محركي وعده تربراخراج فستح العذرا زمشا راليه فرموده بودند وورس خطتوش نفرمو دند أكرح عذر مجلت وكنزت ستواغل وحيت فرموده بو دندأ تميدكم بتجروعد منهول غاظرعاط نشود جضرت والدماعبرسلام مسنون الاسسلام مشحون الاشتباق والالتيام ابلاغ مي دارند كذالك مهد الليت فاصة كالصاحبه ما وحب وض دارند الرجسة محراسميل بن عكيم محدثواب مرقوسه الرذي محبط المام من مقام مكة الشريفير

## العنا

محذوهم فلمرعرة الاطهارالمحققتن زمدة اسحكمارا لمدققتين سبدي حكيم فرزندعلي صأ دامت الطافنم وعناياتهم -السلام عليكم ورحمة العدو مركاته٬ اما بعدع طُنَّ أنكه انتجب قرين حدوست كرايرز دي وصحت مزاج والا وحمله احوال سسامي باوقات دوا مي مساول مین ازیں بعدامیج عربضه متضمنه وصول عنایت نا مهار مکرمه ورسدمبالغ مرسسله را بےخرار كلاه بإومصطكي وعودارسال فدمت درسشته لبردم آميدكه رسيره شرف اندوز مطامس شده بات الحال يك سجاده سبياه طولاني وعامه ڈھاكە مدست نيجے از تجاران ممز ورمكتوب سابق إشاره باس رسبيده بودهم شرف ورود الحال سسير كلاه مطلوب أزقتم عرده خرمد ومصطكی وعود عمده برگرفیژ نهرخو بل حناب بحبثی سابق حا فطرمحرس خاں صاب برا درزا ده شا*ں می سعید ظاں مرس*لہ خدمت کتم حق لقال محفاظت تمام بانجا مر*س*ساند أكرجيا مرسامي مروكلاه رسيره بوداما حضرت والدمحاظ تريثب مموده وكنحائش مرسه ومده مصلحت ارسال مرسده بدیندوعامه ندگور ما مرمفاتی وعلماے اینجا نائیدم اختلات را بناوا وندوجواب قاطع محول مامل وما جبرت فليل فرمود ندانشاء اللدتعالي الخيدمحقق آراس صحت أنتما شان ت عنقرب اطلاع خواسم دا د ودرباره امرمهوده راس حضرت والد بران قراريا فت كەتحبضرت نواب صاحب انتياره دربس باب نومت تە آيد و تخط خياب ولاما مولوى ايرشا وسين صاحب لفصيل المراوست شرا ملاغ شودكر الشال ورفاوت تحراك اس امر بحد وجهد فوایند مکی خط حضرت درمارهٔ حیّاب بالتفصیل گرستش گذارشان نامید قه نیتی ا*ل تربیب بطهور آید حناب قولاً و ما نعلاً ا* طلاع کان د منید حناب نوارب صاحب

اممال نامر نامی در وللب صفرت والد ما جد برائے معالی جناب نواب شاہجهاں بیگی معاقبہ ما فہا الله فرستها دہ بو دندویک ورقع متضمنه حلبه احوال محدوجهم متدرجه شرساختر بو دند کر لاجورت عدم امکان سفو توجه ش معالیم مناسب نوست ته فرلسندا دعله عوابی که بعضا ازال وضح را که عالی ست سفو ممکن به شد - عوینه خاب نواب و مکتوب جناب مولوی ارست و صبین صاحب باشتی می مختر و امروز حواله وکیل شال می شوندا زاملاء مرد و فراغت یا فیته ام و اطلاعاً عن منه و سنجه من برد واحرو زحواله وکیل شال می شوندا زاملاء مرد و فراغت یا فیته ام و مانید و عرف شرح و ایسال الله عام می مخترت مولوی ها و بسال و مانید و عرف می مولوی ها و بسال الله عاص منه و مولوی ها و بسال مناسب آل دیار به فروست در عرفی بسیابی میم املاغ خدمت داست شدا یکی مقمرت از حضرت والد ما عرب سلام مسئون اشتیات مقمون قبول فو مناسب آل دیار به فروست ند از حضرت والد ما عرب مسل فرمانید در اسلام خرضت می و اس عرف می مورخ م

خطمولوي يم مي الصاحب المع دارالقضاحي راياج

التہ س پردازست دریں اذمذ درولیتے نزد خاکسا رہمان بو دند کر برخ ازعرگرائی ایا الہ میں بردازست دریں اذمذ درولیتے نزد خاکسا رہمان بو دند کر برخ ازعرگرائی ایا اللہ میں وہلاے ختی امتر سرے گردید جناب مولوی شناق حین صاحب جواب فرا اللہ منا ہ صاحب مدوح می تواند منا ہ صاحب مدوح می تواند کی خیر خواہی خان اللہ جو مایہ وقعت نزدالیت ال میدارد وخوف مرگ حیباں دلستیں ست نر دلیت میں میں مازم ہوئے اس کے بعد حید آباد کئے دہاں حفول اللہ اللہ میں مازم ہوئے اس کے بعد حید آباد کئے دہاں حفول اللہ اللہ میں اطبائے رہا ست علاج سے اور فوانروا ہے دکن کی ایک سکی سخت علیل تقیں اطبائے رہا ست علاج سے آباد کے تھے آب کے باقد سے غسل صحت ہوا جس کے صلہ میں شاوروں پر اس مواد کا منصب اور فلا زمت عاب ا

آ گئے تھے آپ سے ہاتھ سے غسل صحت ہوا جس کے صلامی تنگوروں یا ہوار کا منصب اور ملازمت عنا ہز ہوئی صدر نصفی کے بعدا بنی کارگز اری و قابلیت سے ناظم دارالقف ا ہوے زاں بیکٹسٹن جی کے مما فائز ہوئے ۔ ملازمت کا زمانہ پوراکر کے پائنو روپ یا ہوارششن اور تنگو روپ پینصب یا تے ہیں۔ مکوم سے میں اس صادر موران میں من اورائی میں نہ اورائی میں ایسا کے اور سال مواجب تعلق دارسنا

مگیم سید محی ایرین احب و بانی عرف میرزاصا حب نے سیدالتفات رسول صاحب تعلقہ دار سندائی میاں حب کہ وہ تلور دمیہ روز فیس رہائے تھے راقم سے ببان کیا کہ مکیم سید فرز ندعلی صاحب کے ب مگیم سیدعل صاحب کومیں جانتا ہوں۔ ہندوستان میں ان کی قابلیت و خدا فت کا شخص امنیں ہج ہا میں ان کی حاصری کے متعلق رسول خدانے نشارت دی فتی کو سیدعل ہما رافعان ہے۔

میں ان کی حاصری کے متعلق رسول خدانے نشارت دی فتی کو سیدعل ہما رافعان ہے۔

دیگر میں ان کی حاصری کے متعلق رسول خدانے نشارت دی فتی کو سیدعل ہما رافعان ہے۔

وخيار صن خانمسه جرمعدًا رمين نظر كسے كمرا زخداے غروجل مى ترسد وموت مين نظر میدار دشمنی نفع رسانی غلق امتر تمی ماست دورین زمال کمیاب ست گفتن این امورتس کی سا مِرُس لِقِوه م*ی کندگر دالنشی*س بودن خیلے دشوارا زهیمچوصفرات انجام کار دبن و دنیا ملاام إغراض نفساني وبلامه خلت حطام ومنيا توقع مى توال داشت -ايس حملة محكا يو وغرض معروض إُزان سن كررايست بحومال دريقيقت رياست مسلام سن الشرى نظام آنجا ديره شوتم چوں دیدم کرمولوی مشترای صین صاحب کدمود د مندارخانه نشین اندوور اصلاح حال رباست کارے کہ از انیثاں رہست تواں شترا ز دگرے متوقع نسیت قیااس زماں کا ہ وزارت آنجا برست كسانے كمرا فتاد درمقا بله مولوى صاحب ممدوح نسبت عشرعشر تمرند حيث مرم كدرباست مسلام تشذ مهح أب حيات باسف دو آب حيات ورزا ويه مهكاري ننزوى ماندآ رزوكر دم كديداوا بدولفين وآب مرتشنه ومراد عبريد برسسدو مبين صن منيث شايد بھیں رکا ہے۔ اور ایک اور ایکی دوائیں دوائیں کا قصد کیا توا کیس زرگ نے فرایا کر جاب رسالت ایکا مسارشاد مواکدانسی سیدعلی دخصت منطور نسی مدلی المذاجندے بھر مدینہ منورہ میں ٹھیرگیا۔ دوسر مولډی سیه علی صاحب جن کا دوسسالهٔ م رمضان علی صاحب بھی تھا اور جن کا نام و ذکر کئی حگہ اس کما ا یں آیا ہو حکیم سید فرز ندعل کے حبوطے سو تیلے ہوائی ہیں ۔ سیدضامن علی صاحب نے و و سرا عقد انگھنو ہی جن بہوی سے کیا تھا یہ ان کے نظبن سے پیدا ہوئے اور لکھنٹو میں مہشہ آ مدورفت شاہ آبا دسے بھی رکھتے ئے۔ نہایت ذی علم خلیق انسان تھے کئی گا ہیں آپ کی تصنیفات سے ہیں بعبن کاغذات بھی آینے دکھلائے اور مفید بابتی ہی کا سکا لکٹ کے بابت تبلائیں جب کیمی سے نمایت محبت سے بیش آتے -ا فسوس کہ ۵ ارجادی الاول مطابق ۱۲ ارپریل س<u>الا کا اوپ</u>یچین کے مرحن میں چار روز علیل رہ کر رحلت کی اور کھنٹو میں مدفون ہوئے کھنٹو میں آئے فرزندسیدا حرصین کے وردا ادعکیم سیشور شیعلی صاحب ملی

ت پروده من الفرخر سیدی هن سده ۱۰ رصیدو با و خطمولوی علام الدین حسب شا د نواع ای حا ه سلطان و کھاصا حب خطمولوی علام الدین حسب شا د نواع ای حا ه سلطان و کھاصا حب

فزود ندكه حكيم صاحب نيز مهرسال بإرسل انتبر تحفته للميرس مذليكن حوي خام ميرسا مذو وربيجا کسے بہ پال مگہ نمی دارد وسہل نارسیدہ خوردہ شوند اگرجہ انبرفی نفسہ نظیس می شوندکن از بن سور تدنبزوستش في القريمي ما مد كاستن نميرس قرب سنحنگي ميرسا نيد ما اينجا مبرس رسيده ونحيته فابل غوردن مى سنندوسم نوش ذالقه مى مرآ مرَّلفتراس كنينين خدمت حكومنا نپوسیهم فرمو دند با به نوست مدارا عرض خدمت نموده آییه وجول نبیده را قم را ما وجو د خلوص دائمی غیراز سرولفسیرج با غات سا می و دیگر ماغات شاه آبا د گاہے ا آغاً ق خور دن انسا اں باغات نشنه وجز سامعہ ہیج گاہ باصرہ و ذائقة از خوبی وعذوبت آ*ل تقرات جلل نوا*لز بهره مند نذَّتُ ته وحول منزارجان شبغته این نوشین میوه کدام الاتما رنیز نامش گزششته امهستم لهذا بلانحلت تحلیف خدمت سامی می تمایم کراگر کیب بارس حدا گانه منام نیا زمند نیز مرسل نتود میرائیژموحب گرمی عنایت خوا بد بو دو در بارسل منبده حاجت مرا فيونسين بنده بعد وصول ما يسل انتهام ورحس سنجت ونكوئي مال خوا مربمنو د فقط دينتكر از حالات خاص این ست مباب <sup>دا</sup>م اقب اهٔ که تجویز شا دی میا**ں نفرامت**رخاں صا ميان عبيدا متدخان صاحب بإ دختران ممشرة خود فرموده اندو در روبجاري رميعاليم م تیاری جورد حسب شاں رینیان مغرض شادی قدر محرفال می شود که در ریاست رلقبير حاست مصفحه ا۱) آپ كى جالت دىتى اوراپ كى دست برا لطف رئا اطب بى آب نے کھوکا بن میں میم صاحب پڑھیں۔ را فم کے ساتھ نمایت مجت بزرگانہ فراتے ہے۔ مایر سال بناه دسمبراله العرجب را فم كابهو ما ل جانا موا اور أيست طافات كي توبر من الفت سيسين الم اوركناب حيات يعصواقم كى ناچيز تصديف د كيميكر بهت خرسش بوئے اور كلمات توصيف كے قرما آپ کے فرز مذخیرالدین کسب بھی نیک نها دخلیق انسان ہیں وہ بھی برسو تجھیلد*ار ر*ہ چکے ہیں ا

بهی بنیں آیا- لہذا سخت ترد دلاحق ہے۔ آمید فردین ایت واخلاق سامی سے بیر برکرفیت فراج اور سندم روانگی کوکٹ کے مطلع فرائیے۔ چا رروز ہوئے مولوی سیملی صا ملاقات ہوئی تھی آس در کا کوکٹ خطان کے نام بھی بنیں آیا بھا۔ فقط فرالدین احکد شوال 19 سال ح از لکھنو

خط مولوى عبدالرحمل فاصاحب الكمطيع نظامي كان لويد

له مولوی عبدالرحلی خاصا مدنی یانت دار دمینالروضدارانسان تصفی مدروی ترقی اسلام الدی کی موروی ترقی اسلام الدی کی طبیعت کاخاصه تفاوه محتی سا قد دل آنس اور عرفر الزیزا و رکھتے۔ حکیم صاصب کوجی ان کی دینی و دنیا و خوبین کی وجی گئی بھی گئی بھی تیا بھی کرتے و تعکیم صاحب کو خوبین کی وجی تعلیم ما میت موافقت تھی۔ حبیمی موہ کوئی ایمی کئی بھی گئی ہے تا اور دالا نواز میں تا اور دولی کی اسلام کرتے و اور الا نواز میں تا اور دولی کی اسلام کی دولت کی دولت کی دولت کے دولت کی تعلیم اور دولی کی دولت ک

٣ رحاوى الاول رونق افروز كابنورمبوت زماني مدوح فيريث كرامي من كراطمينان موا الله تعالى ذات كرامي كوبهيشر برسرا عاجران سلامت ركھے .عصرے صافي دوستد بخدمت سامي تنس صحاحه صوصائحها بالخمن فلاح دارين - لهذا بخدمت ساهي مفصل حساب مرسل بي المستركت الكِشْكُواكِ نفع نفاية أخرسنه معيد بقا بدصاب عي كل ما صب بعد الاخطر حوارث ومبو كالاما حات يعنى كياس روسير الخبن من و العل کرے رسیجھی جائے وہا زرمنا فع نجدمت سامی روانہ کیا جائے براہ کرم مرابت ہو۔ خاب عالى ح جرتسني أي في واسط الناعت اورشركت تقع كتي تجزر فرمائ بن ان كا سامان فرا رکھنے گا۔ جو آپ کی رائے ہوگی وہ مجالا دَن گا۔ اور اکب مدری کتب نے مِت سامی برائے مخرابراہم روانہ کی ہوان کو داوادیجے گا۔ بعد نوششن عرابیہ نیاز معلم مواكم محرا برائم آب كے بيال سيخرو ہاں سے روانہ رام بور ہوئے۔ آج شب كرس رام بورجائے والا ہوں وقت مراخیت کے انت کہ اوٹٹر قدمیوسی کوحاضر ہو نگا ۔ تتا درج دل وید مشاق الازمت می ونسخ کرای نے بخور فرائے ہیں ان کو آپ کے ر وبروا ایک ایم مبتر نبالول گا- زما ده حدادب منی مت جمیع صاحبان سلام . راقم عبالرحمٰن خان عنى عنه جما دى الثاني سلنسله مجرى

لیقیم کاسٹ مصفی ) قطری تھا ہ آئے باکان ملوث قرمس گفت بردہ فاکی نمفت بشاکر کھیں فررد در القا یہ جائے باکان ملوث قرمس کھنت کیردہ فاکی نمفت با شاکر علی فرد در القا یہ جائے باکان ملوث قرمس کھنت مکی مصاحب کی وفات کی خرجی از راہ تعزیت الفوں نے اخبار مذکوم میں جھائی تھی جو میرصاحب ترکرہ میں درج سے حکی صاحب تا امکان ملیع نظامی کو نفع نمینی انے میں میں جھائی تا مکان ملیع نظامی کو نفع نمینی ان میں میں میں کما ہیں جھیوانے کی ترعیب کی معید سنتے عمایت کے کہی نہیں کی رمین درج سے حکی مطبع میں کما ہیں جھیوانے کی ترعیب دی معید سنتے عمایت کے

## الض

ی دسمده سیده می معرف فرزندعلی تراحف ا دا د فرزنرسید بخبت مسعود ا زسال فاک دلتن خردا د ماتف زفاک جراغ محمو<sup>و</sup> الراقم عبالرحمٰن خال عنی عنه تحریراً ریخ ۳ ررحب شنست ۴ از مط

خطمولو على إن الدين اخرصاحب

بعالی جناب مرمت مآب توج فرلمنے دلی عاجی عکیم مولوی سید فرزند علی صاحب او قدر فر و برکامت که از کمترین اسن الدین غفرله ولکی - بعد املاے سلام عنزو تیار و التیام مرفوع مله مولوی عکیم مین الدین احرصا حب طب یں عکیم صاحبے شاگرد اور براے عابد و زام بزرگ سفت (بقید عاشد برصفی ۱۳۲۲)

فاطرنوحات مفام رومات مامرامت شامه ءصدورا زموا كرمحالت عنيت أهم انتياز تخش بورو دعنات آمو دموا عالى خاما حونكه عاجز موجو دينه تفا اورننز بوجه تردرآ چند در میند مثن علالت نورت می اتفاء املا واوصلها املاالی ما میتمنا سیجه مت <sup>وراین</sup> بها رضه ذات الصدر و در دلیثت متلائمتی ا وراب بید بهبت ترود وجالفت نی خدا ورد نے بہرکت دعائے گرا می کسس کوصحتِ کا مل عطا فرا کی ا ورنبز احتر بہت عرصہ – در دختیم س مثلاتها اور منورصحت عصل ننس بونی اور بعایت در قبر کلیف بی مسهل ایک ہوگیا ایم نضج تنفیر عام وخاص کے لئے استعمال میں ہے۔ انشار املتہ بعیراس سے طبعت درست مېرومائے گی- اورعلاده برس موضع سبسوه میں مولوی عبدالغرز صاحب حب سے مسفر جے سے واپس کے ہیں گرکے تمام لوگ بارستے اور نیز اُن کی روح کی طبعیت درستی تھی اور تب میں متی اور انتہا درجہ کا ضعف مردگیا تھا اور تام گا ؤں کے ں ان کی زلیت سے ماکوس تھے وہ ں ان کے معالجہ ہیں مصروت رہا اور ما لاحر غدا ونديتنا لي نے صحت عطا فرائي - اعتبي رب وجوہ مفصلہ ومعروضہ الاسے تحرير جواب عنابيت نامد فنفين شامدسه عاجررا جونكه عاصىست دائماً تفضيرات سرز وموتى مباوك خادمان گرامی نے بیشہ عفو تقصیرات فرایا ہیں-لہذا آ مید قری ہی کہ بطور فدم تقصیر معا ف<sup>وا</sup>ئی جائے واہت کیم برخور داران ونور حبیث بیان کو دعا اور سب حان کوسسالم عاجزامين الدين احمد الزكنهة والركينه كراه ضلع المرآباد معروضه مررصب بمستسلم هي ١١٧ع) عكم ما حك مكان ريكروالور كي طرحب كلف راك - ورهيمت يحفوت

( لفته م سند مهم معوم ۱۴ مهم ما مع مكان ريخروالوں كى طرح بے كلف رہاكئے۔ درمقیقت بيرمفرات نمایت علیق متواضع اور بابند نرمیب تقے ۔ صرصف كروہ كام جاعت یكے بعد دگیرے فاك میں ال كمنی اب بجز نام وا وصاف كے نه ان كى فوران صورتیں دكھنے كو عتی میں اور نہ وہ چر لطف و محبت آئم بیز بابتی سنے یں آئی میں ۱۲

# راجرجو ومرى صلت حييضا حيقعاقة وارسندمليه

جیسے فیا من باکبار نا مورثقاعة دار کے فرزنڈ و جانبین ہن اوراسی مور و تی حق سے تعلقہ دارا اود ه بی ایک ممتاز ذی وجامت ترسیل انے جاتے ینوبی انتظام سے اپنی رایست ہیں رونن بيراكر دى اور ذاتى لياقت سے حكام و پېچىتموں بيں بڑى تثرت و عرث يائى تقى درمار قصری دمی بس سنسر کب کے گئے ۔ بیانچ سطرو اریانے بھی کتاب یادگار دریا رقبصری میں آب کا تذکرہ کیا ہی ۔انحاق ا ووص کے وقت آب نے عمدہ خوات انجام وسیئے جس سکے ملین سرکارگوزمنط نے خطاب را جگی مرحمت فرایا - انجمن تعلق واران او دھ کے آپ سے رٹری تھی رہے ۔ آپ کی تقویرے امارت ووجا ہت قلام موتی ہی آپ ہی سکے عهدس گور فننظ نے کامل شوت کے بعد بہا بت قدروانی وغرت افر الی سے آپ کے غاندانی حفاب جود مرات کو دوا می تسبیم کرالیا اور سنداً هم دسمبر<sup>عث ۱</sup>مه او کواس باره میں حکم بھی فرا دیا ہو۔ رام درگا برتنا وصاحب تعلقہ دارسندلدنے کتاب بوشال دھ میں آپ کی بابت بزابان فارسی مندرعبهٔ ذیل عبار*ت تخریر کی ہو۔* بعود سری خصلت صین صاحب تصفات حب نه متصف و نمجا مرومحاس معرف *ب* ورعقل وفراست بإسر برتر دارد و بهجت سندي و وانشمندي رقم كميماً مي نگار د كار باك رمايست خود را اصلح ورونف واو وابواب عبست وفراغت برروك خودكت د" سر پکا تذکره ا درتصویریا ریخ را جگان مهندیس تھی موجو دہج- ا فسوس کہ ۴۵ مرحون کاع كوآ پنے رحلت كى . راقم نے حيات نفرے ميں آپ كى وفات نے متعلق بير قطيم قا ريخی

در نیا نیک خاست د نوه ایت مود مری ها می فردنیا سری خوش دنیا د نظره شده نیدا منظفر سال رسیدم زیا تق بریا گخسیش ندا آمرگل فی نشریک حریث طرحه ایجار

یہ قطعات تا یریخ انت سے چا زاد تھا کی اور مینو کی جود مری نفرت علی صاحب میس سالی کے تعلقات کی تبایر را قم نے مکھے تھے ۔ چو دہری صاحب مدوح کے صاحب زاد<sup>ہ</sup> مح عطم صاحب جو نها بيت نيك م يا بنرصوم وصلوة تق وه ممي فكيم صاحب كابست اغ از كركتے تے اوران كے لئے مندفالى كردتے تھے بار ہا تقريبول كے مواقع مي اورعلاج کی ضرورت ہے میا ہا۔ جو دہری صاحب کا علاج مردو ٹی میں عکیم صاحب نے بڑی خذافت سے کیا اورکٹ نہ زر نہا ہت مغید ثابت مہوا تھا۔ا وران کے صاحبرا ڈ مولوی حس جان صاحب کا علاج بھی قبصرماغ لکھنو مس کیم صاحبے بہت خوبی سے کیا تھا جس کا تذکرہ معالمیات کے باب میں اچکا ہی ۔ چود مری صاحب نے عہد ہ افسرالا هما تی کی مبارک با و کا خط بھی گمال محبت سے حکیم صاحب کو نکھا تھا حب کا حباب حكيرصاً حب في اسى فاكسار سے اكھا كر بيجوا ديا تھا چندع ہر دوئي ميں آپ ہي كا علاية دوسليم منر كالحا اوراس صلع كے مسلمان رؤساس آب نمبراول نے نرسیسے انتقال کے وقت با نو بے شرار ہا بسونچیس و بیہ کی الگزاری سے لانہ کا نعلقہ حیور ا اورکئی لاکھ رومیہ الانہ نجیت آپ کی آمرنی تھی۔صدعیٰ کرعنوری اللہ عیں کیا۔ راسی حبث مروئے سیونکہ دن میں شرک کمیٹی موئے اوراسی سنب میں میفام لکھنو و فعته الب كا انتقال موكيا حب نعش سندلير لا لَي كُنّى تو عجب كمرام تقا- آب سلم نوام چود ہری رفیت علیصاحب کی فرائش سے خاکسارنے کئی قطعات الربح سکنے من علیہ ان کے دوورج ہیں م رطنت ہوئی جمال سے محت عظیم کی

تاريخ كى يون كم مظفر اگر ستھے

دارفاے جلدیے ذی شان فقر میں درج بلند بختے خدائے کرم سے يه على جب أن مرك خطفر سروش الله المستت يا أني محموظ على سنة عكم صاحب اوران كم مطاني مير اولاد على صاحب كى الأقات چرو بري صاحب في جود مري اصا مددح مثلا بسرا ودصه سے مفی ای کے باندیا یہ اوصاف حیات نفرت میں را قم فی کریر کئے ہیں چکیمصاصب ورجہ دمری لضرت علیصاحب سے طری انتجمین تعلقہ داران اودھ سي لهي نهات خصوصيت وأنحب ونها-

اعسلان: چنكه خطوط كي نقل سے طوالت كا اندليثه بولندا قابل لذكرا ا کے مرہم خصوصیات کو باین کرکے اس بات کا ختم کردنیا مناسب علوم ہوتا ہے۔ اس نواح کے اکثرروسا وا واسے کلیم صاحب کونیا زمصل اور وہ آپ کا نهایت اغراز

من مباراً ن محتعلقة وارباسط نگر تواب دوست علی خال صاحب ريسل غطوست وآبا و حكمها حب كى شرى قدر كرت تن ان دار جها حب وصوف . برصفر ك الماية مطابق ٥٠ مولاني كالم شاء كوانسقال كيا- آب كي تهركاية سجير - ٥

لطفيل خرست دوست على

دىكى تاجى سى كالالم مكذه تھا-نداب صاحب مدوح ما وضع خاطر نوا زا ورنواب دلیرخان بسبا دربانی شاه آبا کی یا دگار سے کیونکہ اپنی وطن کے حمیو لے صاحبرا دہ نواب دلدار خاں بہا درر کئیں

جیوٹی ڈپوڑھی کی اولا دیں تھے۔غرابی شرفلکے ساتھ مہرر دی وسلوک کرنا آپ کا شعارتھا اس بی خاندان میں نواب اتھ علی خاں ہا در اک شرزور ا ورشرکش تعلقہ دارگزرہے میں -واب بين على خال ابن نواب دوست على خال مي حكيم صاحب يررشها فدعايت كرتي تے آپ بھی اپنے اگلے نامور زرگوں کے اوصا ف سے متصف تھے۔ ۲۶ اِکست ای ۱۹ اِکست نواب صاحب رحلت كي آپ كي صاحرادي واب تطبيف النساسكم ولي عهد رياست تقبس جو شَا بْزَاده مْرْياعِاه ولل كونسوب فيس نواب لطيف النسا بكم في ١٠ راكتوس و ١٠ وكواشقال کیا۔ان کی موت سے ان کی نسل منقطع ہوگئی۔ان کے بعد جب نواب امانت فاطمہ سگر صاحبہ زوجہ نواب حبین علی خاں صاحب تعلقہ وار بوئس تو ان کو حکیم صاحب کے علاج اقدا قول م اس قدراعمًا دِيقًا كرعَيْنامشًا ه آبا و مركسي برينه تقاءاس كيَّة البوت ميں ان كے ايك فقد کے چند فقروں کا نقل کردنیا کا فی ہے۔ نیکم صاحب نے مجیم صاحب سے آیات قرانی کی صحف او

یک است مناب کیم صاحب ہم نے صوف آپ کے کاظ سے اُس وقت سے اس و کچھ نئیں کہا ۔ ہم نے آپ کو ایپا معتمد قرار دیا آپ حملہ اہل محلہ سے کمد ہم کہ ہمار

يه رقداار ربيع الثاني سلسله بجرى كولكها كميا بي- ٢٠ رونمبر وارو كوسكم صاحب

ىمى وفات يا تى-

لطف ترین برکرانسان کی عبی توقیرا برکی جائے اس طرح اپنے وطن میں بھی ہو اور په عزت حب ېې عصل موسکتي ېوحب که انسان شريف الحا مزان نيک اطوار اورصاص کالني الرَّاوي بين بنيا تت بهو تي اورنسوج شرافت بي كوئي نفش بهوا تواس صورت مين اگره پاس م جربری قذر کی جاتی ہوئے گرنسی عمر کا خیا ک د لوں میں بوری وقت نمیں بیدا ہونے د<sup>یما فی</sup>ر کیج گرمزافت درانت د د نون موجو د مومین اور جال حلین بی لفف موا تو رونون خومیر

کی قدرمت جاتی ملکهاس خرابی کی و جبسے دلوں میں حقارت ونفرت مبینی جاتی ہو گر ہائے۔ زاتی صفاتی خومبوں کے ساتھ کمال ھی موجود مہو تو اس کی دیدی تعظیم و تو قیر ہموتی ہے۔ چونکہ حکیم صاحب کی ذات میں میرکل مابتیں جمع تھیں امذا سرحگہا ورسر سیطنتھ میں ان کی وٹ در و منزلت کی جاتی ۔

تعلقہ دارباسط نگرکے نائب شیخ سیدالدین اصلا کوروی جومعروسنجیدہ عبادت گزا انسان مقے ان کوشاہ آباد میں جنبی علیم صاحب سے مناسبت تھی اتنی کسی سے نہ تھی اکثر خطوطان کے نام حکم صاحب کی جائب سے را قم کے فتم سے گئے ہیں۔

میشنخ صاحب موصوف کے دولوں لائن تنقیح لینی مولوی وہاج الدین حرفہ طی کاکمر اورفان ببادرنش بلج الدين صاحب بج عي عليمصاحب كالميه صدا خزام كرتي وافر في فأحيم والم وانقه مح کردیدا خرصین غال صاحب رئیس سائنسل عرحوم کے ترکہ بران کی اط کیوں سنے دعو نے عدالت میں دا ترکیا اورنیشی ٹلج الدین صاحب سب جج سرنہ و کی کے احکامس پرتقارمہ مینیا تو آتفوں فے ازراہ قومی مدردی فاصاحم حوم کے فرزند ما رحین اصاحب حالیمری مجنظرت اورداما دخان مها ورحكم فاوح مبن فارصاحب وحأ فط بارخان صاحب كوسمجها ياكه مير مقدمه بأزى شبك منين زيرياً رأى مرما وكردے كى جكىرسىيد فرزىذعلى صاحب نتاه آباد س صلح کا کلفیاف بیند؛ متذبن بزرگ موجود ہن وہ شرعی فیصلہ کروس گئے جیانچہ وہ مقدم عکیمصاحب کے پاس بھی ما اور حکیمصاحت آز روے فرائقن ورثنا برمنز وکہ کی حصرکتنی کرتے نْ المه عدالت مبرقة أخل كردياً. أسى طرح حاجي حج حسد، فاصاحب مُنس اختيا ريوركي را نے جب اپنی اس کے دین ہمروغیرہ کا دعویٰ سب عجی سررو دئی میں وائز کیا نومنشی کاج الدیر جَنَا نے وہ مقدمه می مکم صاحبے یا س تنفیل کرنے کو تعبی چکی صاحبے اس مقدمہ کو تعی فنصل کیا۔ اورحب فیصل کامر واخل کرنے کی ضرورت سے مردو کی تکٹر نیٹ نے گئے توسب جھ صاحب خ كمال خاطرت البيني مكان بر تغيرا بإرا فم آب تح سائد تھا اور به دونون نبيس نامے راقم

كي قلم كي لكيم "ويت تقيم اسی طرح حب خواص ح<sub>ک</sub>رشاه صاحب میس شاه آیا دگی دط کموں نے جو زوجه اولی <sup>کے</sup> بطن سے ختیں اسنے من کا دیموی غواصر سر کاظر حیات اصلے مقالم میں دا ترکیا ہی تو اُس فت بھی حکم صاحب سی نے فریقیتی منصابحت کرائی ورفصیل امرتخر رفزایا۔ مولوي وبأج الدين صاحب بمي ثنل اپني بهائي كے حكيم معاصب كا كاظ و ماس كرتے فياني حب ان كي على شيخ صاحب وفعةً بها رموت اوروْمتي وماح الدين صاحب شاه آما و تشربين لائے توعلی انصباح حکم صاحب کو آلا ما اورعلاج رخوع کيا اورجب آي اموافي اب بارحبك مرح اكرام الله خار صاحب ليل ومقه اس فت مبي عكم صاحب كو كاكوري ثلا بإكميا اوّ معائج کرا ماگیا۔ چونکہ ڈپٹی صاحب صوفی من تھے اس سئے تقومتٰ کی ہا توں کا تطف اپ کی بالذن سي غرب عصل موِّنا تعا . نواب أكرام الله غال صاحب عكيم صاحب كي قد بمي ملاقاً ت تقى ببدانتقال ثبتى امتيا زعلىصاحب محيطهم صاحط يواب شامجمان سكم صاحبه كويوال كراموا خاں کے ملّب نے اور وزارت عطا کرتے گے متعلق تحریری متورہ دیا تھا اور انواب صاحب کی بدارمغزی و قابلیت<sup>،</sup> ترین گے شعلق و تعبر دلائی تھی۔ اور وہ ت*قریر د* اقم نے دکھیی تھی<sup>،</sup> مگر گور منط نے علیہ کہا رفاں صاحب کو وزارت بر بھی دایاس لئے بیتحر کی ملتوی رہی۔ راحدديث سأيصاحب لتغلقه وارسواميج بورجوعالى فاندان ا درتضون ليسند تعلقدوا رتف كيصاحب سے كال بطف ركھ اوران كے صاحبرا وہ راحكرن سكر صاب بھی وسیا ہی بڑنا گاکرتے تھے۔ راقم کے روبروان کا عمایت نامرا یا ہی حکیم صاحب کے برے بھائی میر خون علی صاحب جو صوفی با خدافتے اُن سے اور را جددب سنگہ سے نمایت ربط وصبط عاد اوراكثرا مرورفت رسى مرصاحب را مصاحب مى كے ياس سے كتاب كتاب سرِ اكبر مصنفدت أمبرا وه والانشكوه ثناه آبا دس لائے تھے جس كى نفل والدمروم مولوي منصب على فاصاحب كراي هي-

را جه صاحب محمدی خولصبورتی میں شہور میں۔ بیان کریاجا ما ہو کہ جب وربا رفتصری وملی مین مفقد موا اور و بال اکثر تعلقه داران او ده موجو دیشے لوّان میں رام صاحب صوف کا اسیا خ**رت ن** و دئیں نہ تھا۔ آپ کی تصویر را قی کے باس موجود ہو۔ آپ کے فرز ندراحال تفاقی خاں صاحب کوعلمی مذاق سے دلحیسی تقی وہ مولوی برکت الشرصاحب رضا فرانگی محل کے ىڭ گردىتھے بىچا يخە آھۈںنے اپنا ديوان موسومە مە گارسىتىراشفاق ا ورا يک رسالەموسومىم ىبەتصورىيالم بىي خاكسار كوعنايت كيانتھا۔ جب «لاقات م<sub>ىد</sub>تى را حبا شفاق على خا*ل احقر كسكاماً* تعلف ومجبت سے مبین آتے بار ہا عایت المدے خاکساریے نام تحریرِ فرمائے ملکہ اپنا کلام و مذکرہ بمی اس احقرکے توسط سے خمیٰ نہ جا و مدس و رہے ہونے کی غرص سے لا ارمسری رام صا رمین دمان صنف تذکرة الشعرا کو تنجوا ما نفا - کچھاہیے آبا بی احدا بی عالات بھی را حہ صا<del>ب</del> اس کتاب میرد رج بونے کی ضرورت سے ارسال کئے تھے جوشٹی الطاف علی صاحب سیس محری کے ذریعہ سے آئے تھے اوروہ راص صاحب کے غریز قریب اور تحصیل شاہ آبادی قرت ا بین ومیشیکا رتھاً دی نئے انھوں نے قرصنہ کی وجہسے ملا زمت کرلی تھی۔ گمزشتی ضا موصوف د فغهٌ ممزنیا کے مرض میں مثبلا ہوکر ۱۲ رشعبان ش<u>سال</u>لہ ہجری کو انتقال کرگئے او<sup>لہ</sup> وہ کا غذات انھیں کے پاس رہ گئے منتی صاحب ملین را ورزئیبانہ خوبو کے انسان سقے ان کی حواں مَرگی برعام وخاص کوافسوسس ہوا ان کی خصوصیت کی وصب عظمہ ما رہے جو

### کھاگیا تھا اُس کا معرع نابیج نیہ ہوں بے توقف گئے الطا ف علی حبنت کو

راجرصاصب مروم کے ڈرنڈ راج سعادت علی فاقع بہادر حال میں علاقہ محدی اور رہائیں ان بارہ کے نقلفہ دار ورسے را عظم ہوتے ہیں ان کوییں نے راجرصا حب مرحوم کے پاس الڑکہ پن میں بوجی تا ہے ہیں گاری کا بہت کا بہتہ جاتا ہے ہیں اور محل اور مصاحب مرحوم کے باس الڑکہ بن میں جو ابنی پھیں آن سے بنایت ذام مت کا بہتہ جاتا ہے اور محل اور محل من مرتبی کے فقرات سے آبائی اور میرانے مرتبی کا لی ظرا پاجاتا ہی ملک اور حد کے بڑے روسا میں تعفیلہ آپ کا شارکیا جاتا ہی کل کے درس میں تعفیلہ آپ کا شارکیا جاتا ہی کے مرتبی کے مر

سے حکیمصاحب کو با دوشنا دکرتے۔ متورہ بھی ملّا یا تھا ملکہ انہیں کے مکان سے 8ارشوال سستہ تر كواكب خط حكيم صاحب نے نواب ملطان ولها بها دركی خدمت میں شجا تھا۔ امار بیار درمارہ فلمہ انس تعلقه وارصاحب في محبت ما مرطري خصوصيت سي كلما تفايس كاحوا بي كليم صاحب خاكسارى ہی سے مکھایا تھا کئی سال مہوئے مہرات سنگہ صاحب بھی عالم حوالی میں انتقال کر کیے'۔ مرزا مخطى باكصاحب تعلقة دارا وزمك آيا دبي عمرصاحب كي نهايت عزت کرتے تھے جکیم صافح بان کے دولت خانہ پرتشراف بھی سے گئے ستھ اورجب مرزا صاحب شاہ آبا دتشریف لاتے توحکی صاحت بڑے تیاک سے سے راقم کووہ گفتگوا چی طرح با دبی بعض بند کے متعلق حکم صاحب کی راے اور ریاست بھو مال کے وا تعات دیک در افت کرتے رہے. مرزا صاحب کیامن وعالی بہت رئیس تھے اپنی الوالعسنر می بلیز حرصلگی سے لاکھوں روسہ ا موری وشان وشوکت میں خرج کئے ۔ ان کے بیاں ووبا م اس احقر كے جانے كالهي اتفاق موا - واقعي خاط نواز درما دل رئس تھے - ميرزاصاب کے غرز و مہنوئی منگل خاص حب تعلقہ دارشر اور می حکم صاحبے مکان پرتشراف الے را جرعبدالهادى فاصاحنے بيومال كى مركب نت كاسلسله عارى ركھا۔ رمنسيه كوروا في حكم صاحب كابزرگانه محاظ كرتس- انعوں نے لینے بھائی احتراہ فالف ر حکیم صاحب سے پاس نتیا ہ آیا داجیجیا تھا کہ میری اکلو تی لٹرکی سے عقد سے لئے کوئی شریف الخا ذحوا تعليما فنة نزكا للسش كرونج حكموصاحت احربارخان صاحب فرزندا حرالته فا یا تھا اورا دائے مراہم کے لئے کو روا نی تھجا تھا ان کو و ہاں مانسو روسیقی شریعا ہرہ نے گئے تھے گرانسوس کا خصت کی نوٹ منس بیٹی آ دھرعلاقہ کورٹ سے حیوٹنے کا انتظارتها او هراحدا مله هاس كا انتقال موكي اوروه بجارك به جان كاه حسرت كوري  تحفظ میں فیرت فراجی درمافت کی تھی۔ رائے کے روبرویہ ما جراگرزا ہے۔
حضرات شاہری ان اوری سے بوج قرف کرنت آمد رفت کی صاحب گرے
مراسم نے چانچہ کی مسلم میں خان صاحب کی اس ما فعط خوان اپنے غربی
وجہ سے ان کے مکان واقع کی کوھٹی میں حکیم صاحب نے او دریہ کی دوکان اپنے غربی
سید سرفرا زعل صاحب کہ کوار دی تھی اور با براکا جانا رہا گرا تھا۔ خان صاحب صوب خوان ماج بھی کا کارے دوستا نہ تعلقات اس سے بیشتر معرض کرے
میں ہے ہیں جاجی صاحب کے مکان برجی تشریف لائے ہیں۔خان صاحب
میں ہے ہیں جاجی صاحب کے مکان برجی تشریف لائے ہیں۔خان صاحب
میرہ کے فرزند فی امرازس خاصاحب نعیرالمہام کا ارتباط میں اس سے پہلے ہیں ان

الم مولوی سر محرام بیرضا حقی می کلکت و عبویال مین انب وزیرهی رہے تھے کیکی صاحب نے مولوی سید محرار میں انب وزیرهی رہے تھے کی صاحب نے کی صاحب نے مولوی مان پر مان در احتیار کی مان کی سیر کرائی تھی۔ مولوی صاف تھی کے مطاب کا مان اور واحد علی شانہ کی سیر کرائی تھی۔ مولوی صاف مدوح کے بعیان کرتے تھے گریخون طوالت قلم انداز مدوح کے بعیان کرتے تھے گریخون طوالت قلم انداز

444 يترتح ربيوعكي بيءاس ايذمين ولوى صاحب حيدراكا وساعلي حضرت تصريطا أتنا وادحكيم صاميم وصوت رمايت بعو مإل ميل فنسرالاطبائقية - اسق اقتد كوراغم ني حيالت يميم ىينى سوأ تىلى غىرى مولوى صاحب بى نىمى ئۆرگىيا ئى اورخو داس كتاب بىي مىينىر <sup>رىبل</sup> سفرصراحت ببوهکی بواسی زمانه سے حکیم صاحب ور مولوی صاحب روابط کا بیڈ حلیا ہی۔ ي رسيخ رفعت على صاحب عليم صاحب كاندا تقين المسامرة ومزير طباع اورمقرر زبان آورتھے محاطبت من کماکرتے حکم صاح آپ کا تشرع و توسع ا جازت ہے توعن کروں کیوں کہآپ کی وضع میں مجھے صحالہ لیکسے طوے نظر آتے ہیں آنے عدرت ہی کے نامی گرامی فاصلوں کی صحبت آٹھائی مڑے مڑ علمی موکے دیکھیے۔ دہلی، لکھٹو کے اہل کمال نطرے گزرے - آپ کے روہر و تمنہ کھولیے فبمجه خوت معلوم مهوما ہی۔ بار ہا حکیم صاحب نے آئفیں عربی ا ءاب ا ورا شعار کی تقطیع مربوح دلائی اوراً تفول نے از راہ الضاف سندی اس کا عزا ف کیا منشی صاحت بے چذم سیلاادی میں لیافت سے کی اور مفرستعنی سو گئے۔ آپ کے والد سینے امیر علی صاحب ولى كالط كوغدر عصماء كصلي كدوبهات وغره خرفواسي مس سركارت ملے تھے الشي صاحب كوعلم دورت مع في عسا أجي كتابون سي مبت شوق تقا- حيا يخربت ك نایاب روز گارفلمی کتابس آب نیرجم کی تین دملی، مرملی، لکھنٹہ وغرہ سے فراہم کس حید والاجابي نسخ بمي قابل ديد تقرط قرقم كي نظرت فران عبير ، متنوى معنوى ، مثنامها مه فردوسی، دوا دین فارسی جران اس گزرس وه سرای مطلا درسب فرستس خط شای اکٹرنظاؤں کے جوامر سقے افسوس کہ ان کے انتقال کے بعد اکثر کتا میں ورثا میں ہیں ہے

بيوكرضائع بوكس -

نشی صاحب خوش خط وانث بردازمی تھے راقم کو بار با ذاری نامے والدمرعوم کی وستی کی وجہ سے انفوں نے کومر فرائے۔

خان بها در مولوي محمطه الشرخار مراح بین ا دران کو برمبرگار دمیندار لائق مزرگ جائے بین اکثر ادفات را قم سے حکوصا کے صفات کا مذکرہ آیا۔ فان بہا در پر صوف حکیم صاحبے ہم مشب وست مولدی المار صاحب مجد دی دا میوری کے نتاگرد نثیر ہیں عربی فارسی کے فارغ التحصیل اور فطریا حافظ بہت قوی یا یا ہی ۔ اپنی قابلیت سے مکیا رگی ڈبٹی کلکٹ بہوئے اوراول درصہ کک تیکنچے۔ کارگرداری سے حکام میں نیکٹا می عاصل کی-انینے وطن مشاہجها ن بورگی ایخ ٹرنج شیش رے تھی چکیم صاحبے مکان رہی آئے اور حکم صاحب کواینے بیاں تھی تا یا۔ عكيم صاحت المفرعا مرشابها ويورس مراسم بي بن بي سه مولوى عبد العفور صاحب القشنيدي ساكن عليهاني سجد فرسون كم بزرك تق حكيم صاحك بايني کہ وہ اپنے ہا خذا نا نا مولوی عبارِ حِمل صاحب شیفہ شا ،غلام علی صاحب مہوی کے ہمرا شا آیاف تشريفي لاتے وہ زماندان كے لوكين كاتھا- مجھائسى زماندسے ان كى خدمت ميں نياز حال بقائه بيسي كحضف ارث وكيم مولوي عداتقا درخاصا حسيس عواج كل حكم صاحب كي طَّهُ بِرِا فسرالاطبائي برِمثا زاور في لفنه سنجيده خليق تحل في علم ديندار بي<sup>حاف</sup> قتى الملاك مدخار و ماری سے علم طب حال کیا ۔ کم مغطم ہی دوسال سے اور دار جج عی کئے ا حی **دیشی عربی ای خارصاحب** سے بھی دوشا نہ خصوصیت تھی وٹی صا يتركيح مرض كاابك مفندنسخه لهي حكميصاحب كي ساص مر لكها مواتها وتقي هنا د انن مند منتظم خوش عال انسان تق آپ کے صالح زادہ مخصب ارتم خاصار قط ہی کلکٹر سے راقم کو جی نیاز طال ہی جکیم صاحب بار ہا۔ ان مغرز اصحاب کے حالات وخصوصیت کو

بیان کیا کرتے اگر حاجضات شاہجاں ہوری کے تعلقات تفصیل سے بیان کئے جائیں لوّ برت طوالت ہوجائے گی امذا صاحت سے ناچار سکوت اختیار کیا جاتا ہو۔ حکم احسان لارخ اصاحب صوف دائی ۔ مہنگا مہ غدر کے نتج میں جب سلطنت متمور ہم اور بالکو مرط گئی تو حکم صاحب صوف دائی سے راہت بھوبا لی آئے اور با بسور و بیرا ہموا ہموا کے مان خروں نے راہ سے میں بڑی جاتے کے مان زم ہوئے اور حکم صاحب سے آن سے ملاقات ہموئی۔ آنفوں نے راہ سے میں بڑی جاتے سے کام کیا ۔ بعض صینوں میں برت باقاعدہ اصول قائم کئے گرائی نا ذک فراجی کے باعث خردہ سے جنا نے مستعفی ہو کر جلے گئے اور سے زمار نہ مثلا ہم جی کا تھا حکم صاحب بیاں کرتے خدرت عرفی تھے ان میں کا ایک شعر مجھے یا درہ گیا ہی ۔ ف

فاروگل کوئی مالنع ہوا آنے سے مجھے بے نہایت نطرآ ما بیرگائے شاں مجھ کو

عبے ہمایت اطرابا یہ مصنفہ مولوی بیٹر احد صاحب کی حدد وہ صفحہ ۲۰۰۰ میں تحریمی کر حکیم ہے۔ ابستہ خاص حب بڑے اس می گرامی اور بابید کے آومی ہے آپ کو اکبرت ان ان کی حدیں آپ کا مرتبہ مقرر کیا اور خطاب عرق الملاک حافی الرفان کا دیا۔ بہا در شاہ شائی کے عمد میں آپ کا مرتبہ اور سوخ بڑ ہا اور آپ کو احترام الدولہ عمدۃ الحکیا معتر الملاک حافی الرفان تابت جناک اور خطاب ملا تھا۔ بہا درت ہی عہد میں آپ کی حال میں اور خطاب ملا تھا۔ بہا درت ہی عہد میں آپ کا وہ رسوخ اور اعتماد تھا کہ کوئی کا م بدوں اور خطاب ملا تھا۔ بہا درت ہی عہد میں آپ کی صلاح و مستورت کے مذہبوتا تھا۔ کتاب عبالے العقصص جوانم بیا علیا لسلام کے حالات میں ہو حکیم صاحب نے مولوی فرالد برصاحت مر تب کرائی اور حام ہی دہی سنوایا۔ آب تنا رافضاد بدمیں سرسبد احمر خاس نے آپ کے والد ما حرکمی می حقابی سنوایا۔ آب تنا رافضاد بدمیں سرسبد احمر خاس نے رہے۔ آپ کے والد ما حرکمی می تا مور طبیب سے حاست سورو بہد ما موار بایت رہے۔ آپ کے والد ما حرکمی می تا مور طبیب سے ۔

- أن السي كليم أصاحب دوستانه تعلقات تق حب مبتى بالدورس حكم صاحب أن نے سالہ کی ہے ہے کو فخر ان الا دو یہ کی طرف بھی توجہ جاہتے مصنف کتا ب<sup>ن</sup>ا کورسے جوشاہ ا دو مدھوط نُحَکُمُ میں آپ ذاتی تحقیقات اور نیز د نگراطبائے اقوال سے حمیح کرمے ان سب مفردات كي خراص تخفير على اعفر خاص احب اس كا وعده كيا حب اس بات كومرت سے ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی توجکی اغطے خاصار کے فرمایا کہ ، كى فرمائشْ ليتار بهج حكمه صاحت غوركها . گراننى وه فرأنشُ يا دينه تى اعظم خارصًا مایا کہ آئے محصے صفائے کی گنا سے مات کہا تھا وہ میں نے لکھدی اور اس کا محيط اعخطي ركها بيءاس كح بعدوه طبع نطأمي كان يورمي تهيىا ورمثل اكبيراكم و و تھی حکیصاحے بہاں آگئی۔ ایک با چکیراعظی خاص احب کے داما دولوار عبو بال صلیصا حت نے زیملاج رہے اور ان کے اکثر نسنے راقم کی فلم*ے تحری*ر مہوتے ينف كرتے توهكم صاحب كوخزور بھيجة ـ خان عال فاقع تالبيف كركم أنفون نيحرق قت بهجا تواسس كي ميشاني برحكتم صاحب في نا منامي لكحل ان كى خدمت بين ارسال كما اورا زجانب نيا زمند قدم حكم اصغره تَحْرِيدُ مِالِيهِ فِي الواقع وه مِن قَا بِل اور مُحقَّق بزرگ تَقفي أَ اعْرَقْتُكُص كُرتَ اور مُولوكي عبداً مُلاَيْفًا علوی سے شعر دسخن میں صلاح لیتے۔ درسیات میں مولوی سراج الدین صلا ا ورمولوی مردان علی صاحب کے سٹ اگر دیتے۔ ان کے والد کا نام منشی غلام غوت تھا

خاب موصوت ریاست بعویال می تان سوروسیدا موارید کی اسل کے صدرا قسرد ہے تصريملاج كاطريقة حكم شفار الدوله كيمشل اختياركيا نفاله واكثري اور اوماني دونوك طريقه للاكمالي كزما جائت ت اور واكمرى كي سرك الما شرستول كوايواني ادويه کے سا نفرات مال کرائے ۔ آ محتوں نے میں ایک آ درو کن محتوصا دے کی فرما تیز فر سے تقینف کی جرکا ضمناً تذکره مولوی خوشناه صاحب نے لینے خطیب کیا ہے۔ ما و و الملك علم على المحدر فالصاحب بلوي بني عمر صاح نهایت اخلات سے میش آئے کی ماحب آن کے والد خکیم محروفاں صاحبے ملنے والے تھے۔ ایک بارحا ذی الملک بھو ہال آتے ہوئے تھے۔ خدا بخش ملازم دفتر انشا ایک ہم کی مهمل تحریمہ با معنی الفاظ کی صورت میں لکھٹا جن سے کوئی عبارت بڑھی مُنر حاسکتی ق<sup>و</sup> ا كي فزر خط كي صورت مين حكم صاحبت إس لا يا اورحكيم صاحب مذا قاً وه خط حادث ا كودياكه اس كويرشيخ وه مهت غوركرتي رب حب در موكني توحكم صاحب بن فست أس وقت حا ذق الملك سيحه كركوني تفركي مشغلة ي - حا ذق الملك كالسيخ فاندان مي علمی ما یہ بہت ملبذتھا اکثر اطبا ان کے ست گرد من دو مارکتنے حناب مرفع نے اس خاكسا ركونعي عمايت كئے نتنے بياف الله على مرتب معرف في حالت فرانى - ماك ميں رخگري مور بيونيُ كه معجون فلك سيرك مشتعال نه مضرت بني كي والشرعلم ما تصواب - `` م محرُشریفِ فاطبیت ابی آب کے بردا دا اور حکم محرُصا دی علی فاں آن کے جدمجد آغا ممال الدين في حكيم صاحب محل و مراعون من قف اسي قدي ملاقات كى وحبت وه ستياه آبا دهي حكم صاحب كي مكان يرتشرلف لات -منشي حال الدين المها ورملارالمهام رماست عومال سيحكم صا سے شابیت انجاد تھا۔ ان کا ایک عنایت نامرهی جو مکیم صاحبے نام بورا فم نے د مجھا بح حیں سے بنے تکلفی اور محبت کا نتیوت متنا ہے۔ حکیم صاحب ان کی وضعدا کر فی ومنیدا ری کی

تقربت فرمات اور کهاگرت که به نواح و می کے باشندے بھویاں میں متدریج ترقی کرکے وزارت کے درجے کو بہنچے۔ شراعت پرورمنرلب نداورسفارش کرنے اور او کرر کھانے سے کمال الحسیسی تھی۔ان کی دیڈاری اور قدر دانی کے واقعات بھومال میں اکٹر شنے گئے۔منفد یں بنوامیں۔ وہ بی کو بے ا دب حق گو کها کرنے چکیم صاحب سے نَصِن امور میں شورہ کرتے اور اکٹر ا نیا کلام بھی شناتے ۔ جج بھی کمیا تھا۔ بھویا ل کے سابی منٹ لوگوں کو امور نہ ہی کی تعلیم يا بندى كى طرف أعفول في رغبت دلاتى متقى بون يحسائة مرهى مقرض زما ر بل گاڑی وغیرہ نریقی از راہ حیاکشی ۹ بچے مثنب کے سانڈی پر سوار ہوکر بھو مال ا نرور جائے اور آ کھ کھنٹے میں راٹ ہی کو دیا ل پہنچ جائے اور دو مرزکار بل كريمر المبيج د ن مح سوار موكر و بيج شنه كريمو بال من آحات بير آم و وفت اكثرا وقا م*كى صرور تۇل بىي ر*ېا كىرتى - رياست كىخىرغوا دىنىڭ قدىسسىد سىگرىكى عهدىس مالازم مېرو كم نواب شامها سبكمك زمانه وسطعكم ہے ایک مثلی اور ترانی وضع کے بزرگ کی صورت نظر کے سامنے 

سبب می فی دولی کی ایک بڑی فاضله عورت کی درخواست حکیم صاحبی نوات ایجانیم صاحبه کی خدمت میں منیں میرین کرنے دی تھی جس کی قالبیت کا فقصہ نمایت دئیب ہجہ تحقیر یہ کرحس زمانہ میں نواب شاہجہاں سکر صاحبہ کلکہ تشریف سے کئیس نوبا دشاہ سبگر نام ایکے تشر نے جوانسی ہم مداں سنرمند خمشید ہمانت فلم تھی کہ انسی لیافت کی نطیر مردوں میں بھی ملما اسکا ہی این ورخواست مع ایک تھنڈ کا غذ کے جس برعوبی فارسی انگریزی ویڑکی زابون میں عبارت ا

قطعات بخط نستعلين وشكسته ونسخ تكھے تھے سڳرها حبر كي خدمت ميں روا مذكى - السي رفوا بجز فكبيرصاصيك اوركون لين كرنے والاتھا۔ البیانے اس رٹو است كوسٹی میں ہجا تومارالمهما صاحب موصوف في استخبال سے اس كوروك ركھاكه سركا دعالى حب است كى لما الم ہمددانی کردمکیبس گی تواسی کواپیا ٹائب مقرر کرلیس گی۔ اس عرضی کی نقل اُس خیال سے مله بعز عرض ربستا ران تريايمان عالى بناب فيون أب جاب نواب شابجاك بركم صاحبه واليه عالير رياست بعوبال وام الله افنالها ميرساند - فدور بعبزورت ايك مقدمه افي كے حيد زمانت وارديس كلكة بي- دطن ميراشراوط دبل سي حباب نواب سكندر سكم صاحبه مرده مدميرك بزرگون اورخاندان سي نجولي وا قف عَیِّس - فدویه کوعلم فارسی وانگرنری ادر تخریر فارسی اور آردو انگرنریی اور فن شعر میں علاوہ اور صناعات کے جورات شروں کی جانتی ہیں ہوارت مام ہے۔ حافظ مرد امریخ بس خوست واس ساکن دمی سے غ شنونسي معي حاصل كي اور معفرت بها دروشاه مسي خطاب فأحرى رقم كالبخي عنايت موا اور تحرير يقدما في م مثل نستیوں کے کرسکتی ہے۔ اور علاج ا مراص بھی خصوصاً معالج عورات میں ما خلت کلی ہی جیا نجر اکتر زوا ككنة كا بالفعل علاج كرتى بهورب ـ اكثر محلات شاه ا وده ا در محلات نواب مرشد آما دينے فدو مر كُوبا شتيات ما طلب کیا گر بوج بخالف نزمهی فدو میرندگئی جونکه اوصان قدر<sup>د ا</sup>نی اور کما لات حضوریسکے سن کرمدت سیسے منتاق الأرمت تقى اورمم منسى دىم نرمبي موجب زديا ديشتياق موئى جيس كرخر تشريف ورى حضوركى ہوسکے صغوری سے اب کا محروم رہی اب جناب حافظ منصوراح گرصا حب کو تکلیف دے کرع ضی نہالکھ کر ع چید تطعات شقی اینے ارسال خدمت فنیم درجت کرتی موں۔ "میدوار مبول کراجا زت حضورست حذمت کی دات کوسلے ٹاکہ حاضر ہوکر زما رت حضورے مشرف ہوں اوری تعالیٰ نے اپنے فضل فر کرم ے محکومتماج منیں کیا۔ غرض میری فقط ملا قات ہی کچھ سوال درخواست نوکری اپنی طرف سے منیش ا تفاع ص كيا- وصى فدويه با وثاه بكيساكنه شهراً وحراد بلي- در ميولامقيم كلكته محله مهدى المغ کو میر مولوی سبحان منبر ٤ - معروضه ۱۰ ارسوال سند ۱۲ هجری كرفدانے عور بیر چی ایسی قابل بیدا کی ہیں کر ج کمالات اور جو مہر میں وروں سے بھی بڑھی ہوئی ہیں۔ حاشہ پر درج کردی۔ اس عورت شریم شعی قطعات بھی دا فی فیے ورحقیقت اعلی درہ ہے۔ نوس خطہ ہیں اور عرج عربی شعب سرخط نها بت با قاعدہ اور عمدہ ہی۔ افسوں کہ مدا دالمہا کی صاحب موصوف نے ۲۰ رفوم 19 کا ہم جی بیں سے فرا خرت کا اختیار کیا۔ مولوی عبدالرجمل فاشال کان پوری نے اپنے اخبا ر نورلا نوار میں ما دہ تاریخ رصاحت سرآہ سے سے مقامین بغردو مس حبت بود

طبع كباثفا

مولوی عبدالغرمر صاحب سے ناس علی گڑھ میں سائل الم ایک تعلقہ دار کے بہاں راقی سے ملاقات ہوئی تو سببین زکرہ کہنے لگے کہ میں شاہ آباد میں ہی عا کے حکیم صاحب

ملاا وربحويا رجاني كالمجصح اثفاق موابي عكيم سير فرز مذعلي صاحب كاساعميم الاخلاق جو مرامكي ي سفارش كوموج د مبوكم د مليضيس آيا حالا نگريس نيجاب سے نبگال نگ پيرا بهوں شاه آيا د میں حکم صاحب کے ایک دوست محرامی خال صاحب سے ملاقات ہو کی حویر شکے عثر وقا مرسطے با ہزاق رئیس نتے ۔ یہ مولوی صاحب اپنی سکونت دہی میں اور میرٹھ کو انیا اصلی وطن تناہ<sup>کے</sup> تھے۔ گر نہات صحبت مافتہ وجھ اورون معلوات کے مزرک تھے۔ اس طرح کے مسلول اشفاص سے ملاقات ہوئی حِبُوں نے حکیمادیے حن اخلاق اور سلوک کے وا قعات کو آوسیف

تهيرو على صاحب ساكن تعامد مهون غليمة حاجي امداد التدرصاحب مها برسی سے بھی مکرم<sup>یں</sup> کی الا قات وخواو کما ہت تھی میںا نچہ مولوی کمکی مخرصا صباع م<sup>ا</sup> مع بحد شاه آبا دف دولی جاکرا کے حسین عیسائن کو دمکھا اور اُس کے ملفے کے لئے عیسائی فرم اِلفتیار اور او کور کار فران تر برید جواب دیا که زم به اسلام مین محلیفات شرعیه بهت بین اور دین عبیری میں آزادی عال جو اس النے میں منحوث موگیا واس کے بعدا ما مت مسجد کی غال تقى حكم صاحب في دا فم س كلَّها كرمولانا مروح كو خطاصها اور أكفول في حكيم صاحب كو اس كاجاب تخرركيا كم عنقرب كوني ديدا والمرصب لطلب أب كي ضرمت من صبحوكا حيس فصیلت علمی کے علاوہ طب عاننے کا دھل تھی ہوگا ۔ راقم نے نود وہ خط محبت آمیز فقرات طرها تا.

مولوی ارتبا وسیرصا صب موروی را میوری عکم ماصلے بم محت وست منف د دمی میں سرمانه طالب علمی حکم صاحب اور مولوی صاحب وارانشفا میں ایک حکم تفریخ في تام ع بطفت ومحت كاسا

نواك خلد اشیاں مى مولوى صاحب كے تقديس اوفيضيلت علمى كا نهايت احرام كرتے

ك نوابكلب على خار بها در دالي رام بوركي و هجام الصفات ذات هي كرفي زمانيا اس كي (يعبير مرفوه

علم ونفس کے علاوہ مولوی صاحب بالطبع نهایت ذم فی ذی عقل واقع ہوئے تھے۔ ان کی بررگی دنوسٹس بیانی کی شمرت اور تو بع دخدا میسٹنی کی تعربیت مخاج بیان نہیں۔

رىقىدە صفىيە ٢٣٣٪ نىفىرنروا ئول بىل مانامشكى بىر. قدرت نے عالى <sup>دما</sup> غى كے ساتھ علمى قالمبت ا و ر رئىيا ىذخو سېاپ عنايت كى تقىيى تصنييغات دىكىچكراپ كى حدا دا دايانت كاحال معلوم سۇتا ہى- ا ورواقعياً دریافت ہوکرآپ کے ملبند ما یہ اوصا ف سے آگا ہی حال ہوتی ہے۔ نوا مصاحب کی شا ہونے وج سے دہلی اور کلھنوکے اہل کمال را میپورم محبّح ہوگئے کہ وراہیکے ہماں ہی شنس درا راکبری نورژن حمیم سکھ جِنَائِيْ ميرِزا غَالَب، اسَير، امَيرُ منير، و آغ ، جَال ، شَاعَل ، عَنْ جَ ، ذَكَى ، قَلَق ، حَيَا ، لِشَير ، يَر، نْنَادَان عْنِينَ ، غَنَى، رَبِّ ، مَنْصُور ، جان صاحب ، نْنَارْشِرازى ، خَلِيم آبرا ہم صاحب لکھنری میل مولوی عبدلی صاحب خرآبادی، حافظ علی حسین احتّاری دغیره نامی گرامی برنمی کے صاحبان کمال موج<sup>ود</sup> تھے۔ نواب صاحب مدوح ۲۰ رذی الحین ۱۷ میری روز کیسٹ بند کو پیدا مہوئے مولوی فعنل حق صاحب خِرْآبادی ، مولوی غیات الدین احب مصنف غیات الافات ، ما مخرید اب صاحب و در گرا سانده مستخمیل عرفرا كرنتر ونطومي كمال ميداكي - فارسى از رو و ولوں زبابؤں ميں تصنيفات كا ذخيرہ تھويڑا - خيا تحبيب زاندوع، تندل ح شكوه شروى ، مبل نغه سني ، تشدخرواني ، دستون فا قاني ، درة الانتخاب لَّ قَيْعِ بَيْنِ، تَاجِ فرخی آبِ کی فابل دیدیا د کاری میں- ۱۲ ر **د نقیده ششک بجری کوشی سال گیا**ره ماه ۱۲ ای<sup>ا</sup> ئى عرمي لينے والدنا رارنواب مر كويسف على فاس بها در ناظم كے انتقال كے بعد مندنشين رياست ہوتے حب كل رقبه ۴۵ ویس مربع بچ مقداص قتل، انفعهال مقدمات الی و فرمبراری غرش کل اقتدارات عامل مقط آپ نے محصول فلد معاف فرایا۔ زکوٰۃ مال مقرر کی ۔ <del>(2 ما</del>لہ ہجری میں جیش مفین تشریف ہے اور وہ فا مذكوبه برِنقرتي زمنير حريصا يا وسلم و لكدروبير خرج كئة ودرا بل عرب وه سلوك كنة كرسلطان مبندى س مخاطب موئے "آب زمزم اتنا لائے کہ جس میں مٹی طاکر انتیس نیار کی گئیں اور اُن برحفا فحانے قران بڑھکر دم كما - محارة مروم وروس ميں دولاكھ روپيدتسطنطن بھيج - ايك لاكد روپيد نسر زميدہ كى حرمت كے جب نواب صدین صنال سے علیم صاحب کوکشندگی پیامبوئی تو ملا مگر نواجها حیا جرف ایمل سے مولوی صاحب بی کولکھا تھا کونواب کلب علی خال مہا درسے حکیم صاحب کی ملاز مت کے

ماه چرخ دولت اقبال فين داد دري ا فياب اسان شوكت و جاه و جلال افتحار اولين واعتسبارآ خرب فخزاراب لن سرائي نازاب فلت خوشخط و فورش فوے و خوش گفتا رفو شروو حي بريت و حي زر د حي ترزوه و وي تو ميمال يرورمسافردوست تمخار فرب وارث ب وارتان دچاره بحسارگا باقفار شركوه مكيس انتي نذرزين بين قدرسش آسال مزافية رفعت زخاك ما كك المبل وسيار روفق و قاع ونكيس فترول كلع لخان عبادم المؤ بروشرع مبيبا غاص ربالعالمين شاغل ذكره نمازه عال هج وركواة أنكه بالكاروان وتابعكن ولشركشت زامرِسِتِ الحرام روضة سلطان ي مصطفية كإد شدور ددوله اي سرزس آكدا نديمها وشدرام ايد آرام لير ( بقتبير صفحه» .

بارہ میں مجالت تنائی تحرکب کرب کیز کر مولوی صاحبے ورزاجا حب وزن الاصاحب کے شاگرد تھے جس زمانہ میں طیم صاحب اپنے اُستاد مفتی سدانسد صاحب کے بہاں رام در راشرنیا

(بقیه ه صیفی نا۳۷) ناگهان زوکوس دهلت سوئے داراً خرت زوقِ دیں میدہشت از دنیا برافتا نارائی نفتل کوچ از خامۃ حسرت سر لوچ عزار خواب کا ہ اسلام عامی امیرا لموسٹین

اب آپ کی طیر برآپ کے نیم و الاشان صفور تر فرد اواب محرحار علی خان بها درا بن نوات تا علی
خان بها در سندنسین ریاست میں ج نمایت دمین تحقیق مید سیر تم نوفین از کر مزاج فرا نروا میں بیر جاری
آپ کے سفرنا مرکے و کھینے ہے آپ کی وسعت معلوات معلوم ہوتی ہی ۔ اعلی در مرکے خوسش خط بیں۔ تعجین
مشعقی تخریر نظرے گزری ۔ حیات میسیمے راقم کی نا چر تصنیف حضور ریز فررگے وست مبارک میں بیج ایک میں بیج تک کامی معظیم کوری میں طاز این والا کے کشیافا نہ میں داخل موجی اورصلہ میں ریاست سے مرحم ایوا
و و بارصفور معدوج کی ترمنو گفتگو سننے کا موقع می عاصل موا و نواب خیش صاحب بها در نے جن سے خاکسار کوشایڈ عام محقور مذکور میں
فاکسار کوشایڈ عامن تھا اور وہ توجی و عالی سے مجمسے فرایا تھا کہ محقایا تذکرہ می حضور مذکور میں
بیشوان مناسب میں نے کرویا ہی۔

کے گئے تو بولری ارت اوسین احت بھی ملے تھے مولوی ارت وسین صاحب کا تذکرہ کی صاحب کا تذکرہ کی صاحب کی ترام بورس ہے کم

ند کیوں بجدہ کروں میں اپنے طابع کی سائی کو جہ ہوہ بی یا د کرکے رقتے ہیں میری جدائی کو چہپاؤ ہوں تا ہوں کے اور تا کا انداز کی کو جہپاؤ ہوں کے اور تا الانداز کی کو جہپاؤ ہوں کے اور الانداز کی کو جہباؤ کی اور کی بیار کی کا ایک کو خصن ہوں کا ایک کو جہبائی کو حصن ہوں کا ایک کو سائی ہو تا ہوں کی کا ایک کو سائی ہوں کی اس کی کا ایک کو سائی ہوں نے انسی کی کو سائی ہوں نے انسی کو سائی ہوں نے انسی کی کو سائی ہوں نے انسی کی کو انسی کی کو سائی ہوں نے انسی کی کو انسی کی کو سائی ہوں نے انسی کی کو سائی ہوں نے انسی کی کو سائی کی کو سائی ہوں نے انسی کی کو سائی کو سائی کی کو سائی کی کو سائی کی کو سائی کی کو سائی کو سائی کی کو سائی کو سائی کی کو سائی کی کو سائی کو سائی کو سائی کی کو سائی کی کو سائی کو سائی کو سائی کو سائی کو سائی کی کو سائی کو سائی

جانی ہو جی نوآب آبا وقت بیری کا فعاسے ڈرکے اب می ژک کر زمرریائی کو

سائل شرعیبی بواب صاحب کومولوی صاحب سے بڑی مرد طبی ہی ۔ اکثر مقدمات کی شہیر نواب صاحب لمینے احکاس سے آتھا کر بولوی صاحب کے ہی میں ایک میں کے سکتے ہمیں پاکھ

رون مینی (۲۳۸) یادی مین کی شب روز تھے اے نواب ایس مین از ایس کی شب کا نے میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کا میں کا میں

اسی آمید بریشا پرکسی دن آوُتم با مر شهبیش کے مقامے درسے م امر هو کی پریس جفاسے اُس کی عقیرے کا نہ اے نواب کوئی ہی

بی سیرک میرود با در بین میرود رمین گے دیکھ دنیا کوئے جانان میں ہمیں مرسول کیا بیان سے دہاں سوا ہو گا مشرین کبی میں حضد المہو گا

المند المند

تے سائی فعد میں جسی ردوفتح اُن سے بیرکرتے تھے کسی کوجراَّت نسیں ہوسکتی نتی۔ دو دو اُ عار چار ہزار ر دبیر بھی بار ہان کوغایت کیا۔ نواجہا حب کے عدمیں تا م امرا اورعا با بمیہ

> ھے: ۱۳۳۹) یع یی نے کاکبھی فاک کی خبر کوئی نالہ اگررسا ہو گا

جبسائي سابغ بي أميد خوتت برمك كما موكا يه نسجور کي نو رما مو کا در مي کوني تو رما مو کا كون اب تجميه بشلام و گا اینے مرنے کاغم نیس ہی رہی غم يذكرو دعرك و فالنوآب اور وه الل حيث بهو كا موهی نوگاه گاه مگراسس فدر منه كبيون كركهو الدلطت كبعي غررينهو جب وصل بونصي كسي فسة جان كو آسشب كي ما قيامت الهي سحريذ مو كوئى بنيرجو بالقورسے تقلعے حكر نہ ہو رونے سے میرے تیزی داؤں سے برم حبر دل کو تیری یا دمیں اپنی جرمهٔ ہو افسوس لني حى سے تھائے آسى كو تو فراد غرول میں رے کار گر نہو ساتون فالك الرائد أثري أثري مكر بیناکس آدھرے فرا نامہ بریز ہو دل کونیں قرار دہلومیں ایک م کمنا تراثم د کیم کسی کوخب رنه مو مجكوبي وصل سرقه رطور كفارت محکویه خوف می که دبی فتنه گرینه سب وأن جس كو داور مشر مستحقة من موه و کیت بن سکین نگا بوت اورس ِ طُرِّا ہوں کوئی فلٹنہ تُو مِیرِ لْظر مِنہ ہو وحورط وهج تك تحفوان كانومه كماس بوج فيرس وعده بووصل كا انواب دوز حتر ملاے مشکاسیس ن قاله کی کرعشتی تناریس بطی زیمه

مولوی صاحب عادی تھے۔ نواج احب نے وفات کے وفت ہی کمشر صاحب کولکھا تھا کر ماریخ لاکھ روپیدیں بھتی اموں ان کواٹ بھٹم کرا دیں اوراس کا نفع مولوی صافح

(عَدَهُ صَعِيْرَ ٢٣٠)

بیارگرنا بھی انھی صورت کا سامنا ہو بڑی صیبت کا
ایسے وقے کے کہ محشوں بٹیا بڑگیب قیامت کا

دل بڑ مردہ کو بھی رولیں کے وقت ہوگا جو کوئی وصت کا
مان تواب کھر مذہوجے کراج
مان تواب کھر مذہوجے کراج

بائے اس نے بی مجھ مثل کیا کے لغا

نازوا: ازچ تیرے شپ وصلت دکھیوں فلدی بھی نہ کہمی حور کی صورت دکھیوں سیر ہو حشر سی جب دا و رحمت رہو ہے جب حال دل اور بی آس شوخ کی حورت دکھیوں اب قد دعویٰ ہی ہیت حضرت واعظ الکین دیکھیوں دیکھیوں کوئی دعشت کے الحقوت جو احت دکھیوں ہیں میں کروں سوفکر میں کوئی دعشت کے الحقوت جو احت دکھیوں میں کروں ہوفکر کی میں کوئی دعشت کے الحقوت جو احت دکھیوں دورک ہی کے الحق اللہ سے نبوا دب میں کروں ہونے کی میں کوئی دیکھیوں دورک ہی کے اورک ہی کے الحق کی میں کھیوں

بوشش شخصے مبارک ہو سل لدر لف کا دراز ہوا بخص بہرخیال ہے بیرا کش عمیں بارہ سازموا خواہش وٹ بوتھے نواب رمشتہ عرکوں درا زہوا

رمیں کی عشرین ونیا میں لکین سے برجے ہی صبیت کے ہیں ک

4 42 ک تقی کدوم آخرتک مولوی صاحب میرے پاس رس اور کچید ماک کمانی صندو تھے سسے نگال گروی هی کداس سے مولوی صاحب میری مجمیر ونکھین کریں ۔ بیرتقرب واعتقاد کا (بعده صفى ۲۸۲) من موالفت تودل كوكون لوسيه من مكال كابي شرف البين مكيل كك جفائي آپ كى مىسىرى دفامين سىسب جۇڭھە بىل ساجىرى ا برآ بروگو بہت اپنی روے کا آگھون سے میرے گرکونی اسوٹیک گیا يرا تومشغله بي نواب رات دن بين روزييفي سيت كربيان تعك كيا بہناں ہوشہرہ کسی گل کے مسکرانے کا ہارے گریڈ خوش کو لوجیت ہے کون حياس وصل مي عالم وه متنوجها في كا نه عوے گاکھی دل کو مرسے قیامین بنیں گے ہم ھی خدا ہی کے عاشق اے نعاب طریقیر خب ری آس ب کے بین کلانے کا ر وہا میں ج دمکھوں کھی گئیوست محر بيداروس طالع خوابنيره ہوں ميرے كيون كرنه مووه شاه وعالم كدار الت تقديري مم مهلوس زانوت مظر حدروں کی خوشامدہے منہ جائز مگا بیر حب آئے گی نہ فردوس سے خوشوت محکر

نواب بوادرفال ره كوے محر دنبا کو ملیع شی زمانہ کے الہی ادب سيوض كرنابد ديرياك محدير صباحانا موركتر وتمهي طراف بتربس سمها ما يون بي سرم فلدس ليحاكيم سرم بالأك في تواب جيامكودتاس يسلي براك بات كاتفا را زدارد ل مامت برگیا تری کیامتباردن آس کی حفاکے واسطے ہوں بے شا میل اكول وراشخ صدمه المي جويدها معلومب ضرر می محبت کے ناصح یر کی کریں کہ آگیا ہے اختا رول

تم كما كروك لے كے مرا بے قرار ال السي بلاكاميرے بي معلومي سي تياه ومكيوتو آكے ركھنا ہوكياكيا بها رول مخمول كي المحيور حتية خول لالهائ داغ

444 عالم تھا مولوی ارت وسیس منابرے فقی اورصوفی تھے فنا داخر سیدصا حب مجد دی کے مرمه وغليفه تصے دربار میں شرعیت کا نر در س تدرس کا مشغلہ سجد کی امامت غانقا د کو نشت مجلسوں كا وعظ عرض كه دُلوں بران كر قابوع مل تھا ۔ (لفته صفي ۱۹۲۱) النكي محيل كحي تمس دوباره جوياردل اك ل تقادك يك آس تواب سر بو فنله بون اس لئة س صعّار وكما ركا زارً بون روضهٔ شوُر فرف سوا رکا لهون جو رصف نيحش و جاريا ركا برتر مونة فاكسة مري شعرى زمي آغوش وركيون مركوث مرادكا اصحافي الببيت به قراب مهوج رفي فادم ہی جوائمیریالی تب رکا میزوم ہی الانگری<sup>س</sup>سساں کا وہ زلینِ نبات سلسلہ نفشنبند ہی ہے حس کی ہوسے رنگ عیاں وال مرکا قاسم مرولک ان میں ہی فردور فی ان ارکا اندنشیر کیا ہے بیسسٹی روزشا کر کا بران سروردي وسيتي وما دري التي وسياحس كيمون تواب بورات مرجی جاؤرگا تواب نام نه اون گایترا کسی جازنا مرجی جاؤرگا تواب نام نه اون گایترا من فارسی جاننا بي مجھ تركلب على خال مون زجيتم حسرتم فهميده بإشى مد كماني را سخ يا غيرو رف سوئے من ارى مرت گردم

کلام کا ایشی برگهانی را میش برگهانی را بیشی برگهانی را گلات کور و گلات کار و گلات کور و گلات کار و گل

## سرتحف على صاحب

گرنطف یہ چرکوان متضا دصفتوں کے حجیج ہوجانے کے ساتھ خدا پرست وصوفی صافی ایھے-اکٹر را بیں شب زندہ داری ور اصنت ہیں بسر ہوجائیں۔ ہزار دانے کی تسبیع ہاتھ ہیں راہا کرتی اور زبان مصروف اورا دو و طابق میں رہنی -اورشنا براسی کا بینجہ تھا کہ بجائے د نبوی عربے عاصل کرنے کے توکل و فعا عنت سے زندگی گڑ دی۔ مولانا شاہ عبدالرحمٰن صَاحَ سندھی کھذی کے فلمد شاہ سرمجہشر خارجہا حی فرخ آبا دی سے سعیت تھی اوران سکے

کفتوکے اکثر مغزر بی آجراان کا بہت کے اکرام واحرام کرتے۔ سے۔ احباب کا طقع بی بہت وسع تھا۔ نیا پنی مفتی امر احراصا حب منیا ئی ہی آب کے سے تعلق احباب اس واراب سے ما در اختار معلق احباب اس کو ہما بیت مغزر القاب واراب سے ما در القاب واراب سے می در القاب واراب میں میں المراب میں میں المراب میں میں المراب واراب میں المراب واراب میں المراب واراب میں میں المراب واراب میں میں المراب میں میں المراب میں میں المراب میں میں المراب کو میں کو میں

میرف حب می هدید اس ما حدل بزرگ ذی میا قت اور سالک طربیت تنے ان کا دیوان فارسی کاشف الاسرار اور آردود پوان جام جم مشعرایس مقبول و دل بند

تے۔ دگرتشانیت نتقه فیل ، فرقع ابدی جومعرفت وطرفقت میں ہی نہاہت کوسپ کتا میں ہں اور ان کی خوبی کی دلیل میر بحکم اکثر شوق سے دیکھے جانے ہیں۔ حرین کر من كرالا برمغلى اوربغدا وشريف مين حاضر وكرشرت وتح وزيارت سي تنجيباب موت شاه منا لو مرث دکی اطاعت و کمال عقیدت کا برسجا صله حال مبوا که حبیریخین خاصاحب کی و فات کے بعد ان کے خلیفہ و حانش متحب ہوئے ۔ مقوط ہی زائد ہوا کہ شاہ صاحب نے رحلت کی اوران کے بعض مرمدوں کے اصل سے خاکسا رہنے ان کی وفات کا اوّہ ، ارکی إرطالب عقار) كالاتها-نجوم ورمل میں میرصاحب کوجو ملکہ حاص تھا اس کے متعلق ان کے جھوٹے بھائی مول<sup>ی</sup> رعلی صاحب نے ظاکسا رَسے دو وا قعات بیان کئے جن سے ّابت ہوّا بنرکہ وہ کسیا صبح عكر لكاتے تھے لكھتوس واراب على خال ما ماك ولت مند خوا مرا تفاحس كے ام ترانے بالمي خوا حبسرا وباينت الدوله نيراني تمام حأتلا دوا ملاك كا وصيت أما مه تكهدما ثما - إش كح رصاحب ہے ایک گویڈ عقیدت نقی اوران کی طربی قدر کرٹا تھا ایک دن اُس نے کہاکہ ررا بیرا را بحی تو د کیھے شا روں کی حرکات کا مجھ مرکسیا اثر بڑنے والا ہی مسرصاحت اُسی وقت زائح کمینی حیاب لگایا ا ورتبا با قرب آپ کو کونی جانی یا ای نقصان نیخه - ہے میرحاب شن کروہ کھر اگیا اور دوسرے ہی دن اُس نے شنا کہ اصطبل میں ایک کی گھڑرا اً جونها بٹ قیمتی ا ورائسے عُر نرتھا دِفعتُهُ مرگبا۔ اس کے چندر وزیعد ایک دن دا راہایی خا ہے کہا مرصاحب آپ نے نعصان کی جرسیا کی تھی اب سی فائیے کی تو ی خبری می منائيے - ميرصاحب نے قلم دوات اٹھاکر زائج کھیجا تو در کک تلفتہ اورصاب لگاتے ہے ا ور معراً س سے کما بین روز کے اندرا پ کو سبت سی دولت ملنے والی ی اگر اسس س إفرق موتو مجھے سیدنہ سیجھے بلکہ مرا نام می بدل ڈالئے۔ جانچہ اس رکت کے ازری واراب علی حال کے نام کلکتے سے ارآ ایک خی املاک کی وصبت آپ کے اولیمی کئی

ہے اور حوکتی لاکھ روبیہ کی جا مُدّا و پی اس کے مالک بے وارث زوبات الدولر) م انتقال كباآب فوراً المُراْس رقيعتِه كِيحة - بيينية بي وه باغ ماغ موكبا فوراً كلكيُّ راہ لی اور اُس مال دہسما ب کوچال کرسکے الا مال موگیا۔ میرصاحب کوسرکارلکھتوہے تیس روسہ اس ہوار مت کک ملتے رہے اور خدم كرآب نواب شامرخ باكرصاحبه كيفتش تقف جرسلطان عالم دا حبرعل مشاه كي منظوم تعقيل- انتزاع للطنت كي يوجب سلطان عالم لكمنوت كلكتر نشريف بالنج حير محلول كوحن من نواب خاص محل ، نواب معشوق محل، نواب محبوب محل ؛ وغروتيس ماقة ليح بكئة اورما في محلات جن من زما ره ممتيا زنواب حضرت محل ا متياز محل، نواب فخرمحل، نواب ملكسيمتن، نواب احيى ملِّم، نواب شاهرخ، الطان محل، نواب تورومحل، نواب حير محل؛ نواب و فرا بمحل، نواب شهنشاه م نواب شدائكم، نواب شامزاره بهيم ، نواب زمره محل نواب اختر محل كواب ولقَّ آ نواب نوروز كمي سكر، نواب شنتيا قامحل، بواب سيده محل وغيره بكل محامس الله التي ت اه کو اکثر یا واکس ا در آن سے کیر شوق خطوکہ رتی بادشا و کے خطوط ان کے نام آتے اوران کےخطوط ما دشاہ کے نام جائے دونون شم كے خطوط أس زما مذك دربارى صطلاح بى تو رونامے كه لاتے . با وا ایک بار نواب شامیرخ میگری ناه ایک منطوم نوده نامه صحاح غزل کے انداز پر ناخ ردیت قافیہ ہاری شاہر نے بیار کی شامرے اللہ سرصاحت نے شامرے مگرا أسى درن وقافيرس حواب لكها ا فسوح ، دونون خطوط بأرسه ما ساس ال ان كوخرورندر ناطرين كرتے - اوشتاه نے جومنطوم تو دونا مدانے تر دونا -جواب میں ملاحظه کمیا تومنت ان کیا اورای وقت سکرصاحبه کو نکھا (ممثیا رامل يرمعلوم بوتا كي غاة اووه اكري يوجية ترك وعن تفي الال من

خن بنی اس در حبی کی تی که آن می اوگ شن آن گرخیم به وجائے ہیں ۔ بھراس کے ساتھ

سر کا بھی نیمال کرنا جائے کہ آس زما مذہیں وہ شعوا نے زماندا ورا اس تحن کے مرجع وہا وی

قد بڑے بڑے بڑے اسا تذہ سخن اورا علیٰ در صب کے نازک طبع شعرا کے کلام کوان کی زبان سے

قد بڑے نے بھی کی نسبت ان کی زبان سے ایک تفظ کا نکل جانا بھی اعلیٰ ترین رہو او کا حکم

میں تا جائے ۔ امذا آ فھوں نے جو یہ فقرہ میرصاحب کی نسبت تحریر فر ما یا تو اس سے بخوبی اندازہ

ہوسکتا ہی کہ شاعری ہیں میرصاحب کا باید کس قدر لبنہ تھا۔ میرصاحب کے متعدد منظوم کے دونا ہے واب ترین اور بازشاہ

تو دونا مے نواب شاہر خر میکی صاحب کی جائی سے سلطان عالم کی خدمت میں کہنچے اور با دشاہ ان کے حواب تحریر فر مائے ۔ واج بھی جائے کے جو بوا دیا ہی گرافسوں اور اکول

ان کے حواب تحریر فر مائے ۔ واج بھی شاہ نے میں جاکر کے جو بوا دیا ہی گرافسوں اب اسس

میرین او بی حجموعہ کا کوئی نسخہ بڑی تھی سے با تقدا تا ہی ۔ درا ہم کو بڑی دھوار اور کی ل

بالكل القنا في طور بروه تسخد شرائيا -ميرصاحب ني الحين تو دونا هرين ابني خيرخواسي ادراك سنبازي كي جوش بريض هي بناكر بسيما تقا اوراكي تو دونا هرين ابني خيرخواسي ادراك شباري كي جوش بريض فقتون براعتراض مي كرديا تفاحيا ني فواب شامخ بنگر كوجواب مي با دشاه في جو تو دونا مع فقتون براعتراض مي كرديا تفاحيا نواب شامخ بي كوجواب مي با دشاه في جو تو دونا مع مي با مي مي نوانخ يري متحت خوال المنظل ال

فلک برهیائے مرکبوں ما ہ سن بری با مروث بواے شامرج قرت ورجهان سابير ستمع إ د سّاره زصنت يرّاز لمع إو ہوئی اعثوں جب کہ شوال کی بیٹری جاؤں قط ایے اقبال کی بع مهم كودو قطعة تعل رنگ طبعيت بين سيا مهو تي اك أمنك لكهون اس كوكمونكركه تفاكيا خرا تقى اك خطيرا عاب غزل المرا وه خط مختصر نتره أنگل کامت غز ل جس میں تھی تھی اے مدلقاً نظرا كما روئے جاناں مجھے غزال سے بھائی وہ اکاں مجھے عجب مجينس اے مراصول زرمرسله موگيا جو وصول رسيداس كي لكھنا ہمس گلعذار جوبانا زرِ مرسله استكار حوکھینجا تھا نوروزمیں آ فناب مجھے زا بحیر سبی ہوا دستیاب عذاسے وعاہوی لے حریم كرثو تنجسمع وتصبيروعسكم جومین منتشرسب کو عوا مک گر ہمارے ساروں کو تو سک کر بخومي كالجمي قول موشأ نشكار عجب کیا کرے رح بر ور دگار عجب سي مجھے لے كل دستاں كرنكفتي موحطين تم ك مهران سخی ایکے تم کو بناتی ہوں میں كرحبولي مجبت جثاتي مبول يس ا و حرب سنو ما أو در سي سنو سني اك نا زمن كا م كرني بوروم كھرے كوبة مّا ؤنم كے سيمتن سوار حان من مير برا سي علين مرصع بناتی ہو لیے ہر ما ں بهس ساوه دل جان کرنم جان شهور بي بي قدر گرا شكار توسم جوسرى مرطرح كتي بسار مری ران کے پنچے ہیں مہرصب میں موتی عاجت روا بیررم برارون بى قىسے كميث صبي بیکیالکھتی ہو گے بتِ ذی کرم

لعيمت تممارى كمال مي كما ل دوم محکوسمجهاتی مونهسسربان أت يرمك أل مح عارسي مثال أس بيرلائي موجو فا رسي ہراساں میں ہوں قلعہ کے درسا کی تواید کب میں نے اسے میری جا عجب لجفنے والا ہی ہے خوٹ دہم و گلی ے کا لفظ تھیں گے نة بمجيس مذہوگی آس کی رقم بنیں زوج کیوں اے سوال جوهمیت مهاری ماآئی کیسند جرار ب ماب أس كاكن لوس جو برنحتن كرسا تولثا دلوساسو يه دستورشا إن اغطم مي الب لیں صلح ہواورکسی کے گرمز تهييا بررحمت كهيل برق تيز طلب كرت بس كاه موكى رسيد الله تعلى الكول في ماه عيد سامب منتها تمركوات كليدن يدر سم محبت تقى است ما وعبيد ندا حیاں خاکرطلب کی رسسپید مهارا بي مطلع بحقوداس بردال ننهایت سے معیقے میں کب تر ملال زغوعات مردم نگرد دستوه صدا وند فرمان ورائے سنگوہ شارے جہا آ پڑکر ہے۔ ما ل كلون كوطالا المركب باغبال يكليستانا بيركوني نكار غرب الوطن كو مفتيب أكو بايد دیا تم نے داحت رساں کوالم دیا تم نے بانِ جہاں کو الم ملے گائجھے اب مڈا ختر کو ٹی بنایا ہے مونی کو کنکر کونی دايم في سناه غريال كومني دلِ جانِ عسالمَ كُوْعَلَيْس كِيا نه كچه إس ابنے وطن كا كيا بذنجه يتسس الم سحن كاكيا

يد تعذير جو مايت اخباروي كمبيمي كي أسه ماروي سوا رنج دینے کے راحت کہا 💎 اطاعت کماں جو محبت کماں جال داريخا ترا ارباد

منرا وایه غم جان عموار اد اس مجرعه بن نواب نشام خ سگرکے نام ما د شاہ محامین اور تو دونا مجا بھی ہیں جن کے دیکھنے سے معلوم موا ہو کہ انھنیں سرکے صاحبہ مدومہ کے ساتھ کیسی محبت عنی اور کسی خونصور تی کے سالھ را زوا زا زمیں شکوہ وٹنکا بات کا د فتر کھولتے سی وری - . بین جانچه ایک مین تخریر فراتے میں -نامہ دیگر

ا مری باری جرک اری من سرا سے ایرواری حبسے میں اور تجم سے جانی مجول کیا ہوں حظ جواتی شن جب سے م سے جھوٹے فرج الم نے چرے لوئے سي مم ف باكرايد و زارى خطى بالنس بارى بارى كب برحصا أشت مرسخ ہم ہیں سلطاں تم ہوسشہ رخ رٌ و بو اگر تم ہم ابروسس ببل تم بم گل کی بو هسیں اس بس کی تحریر جوع سے فم كالقشة خطيس كفنيا ي اس سے ہترانیں کوئی سنے يوحينا تؤسب كولت سميام رځ اورشهزا د ه سب گم جومن ماكم كيكا ومسس كناأن سے اے طاؤس يترا خط ليمي سم كك آيا تجهريه بهوالله كاسايا اخترس بروك سے فامر طول موا مي غم كا نا مه

دے یہ دعا اب طبد الات بارخد افظ طبدی آ ہے۔ فیرے میونچ کے رب میرے اس سے برآ میں مطلب میرے

سلطان عالم واجب علی شاہ کی تصانیف دیکھی جائیں اوران کی اعلیٰ قالبیت میں افران کی اعلیٰ قالبیت و فالبیت کے بادشاہ کم گزریم نظر ڈالی جائے تو سر کہنے برخمور مونا پڑائی کراس ایافت و قالبیت کے بادشاہ کم گزریم میں بعبن لوگ آن رئیبیت سربیتی وغفلت کا اعتراض عاید کرتے ہیں لیکن ان سکم حالات کا مشتنہ فالب و فرق لوگوں کی روایات سے تیا لگا ایاجائے توصاف کھل جا آئی

## عالات سلطان عالم واجبعلى شاه بأوشاه او ده: -

کرساری خرا بی ار کان ولت اورعهده دا ران کی مالائقی مبر د ماینتی اور نکب حرا می ست مهوئی - با دستاه کی بے لوق ا درنیک نفشی کا بٹوت دینے کے بئے مناسب معلوم ہوتا ہی

خرورى كاغذات الاحفه فراكر دشخط فاص سے خرین فراتے سوارى كے ساتھ ما ندى كے صندو حلا كزنے جبن ميں مستينت عرضياں ڈالتے محل ميں آ كر نبفس نفنيس خودا ن عرضيوں كو نكالتے اور مئتات اخكام صادر فرماتے اس معدلت نیا ہی کا نام مشغل نوسشیروانی قرار و پائھا۔ بلانا غرتین جار کھنٹے خود میدان میں کھڑے ہو کر فوج کی توا عد میتے اوراس موقع برا پنی عیت طلبی کو بانکل عبول جاتے ، كتى رسامے مبرنی كئے جن كے نام اخترى نا درى اور ترحميا مقرر كئے تھے۔ بوشان او دھ ميں تحرمہ یو کہ ایک در سواری جارہی ہتی ایک عورت نے نسرِاہ 7 کر فربایہ کی کمبری لڑ کی جزماً " حسین ہوا کی زمیدارے ذریحتی فیسیکر گھرس ڈال بی ہی سیس کرسلطان عالم کے بری برارہ رِّ گیا اور فرط عضنب سے زمان میں محنت بیدا موگئی فوراً دادرسی بیراً ما دہ مہو گئے · وہ لرظ کی چینواکراً س خبیفه کود اوا دی اور ظالم زمیداری کافی سرا کی گئی - اسی طبع ا براسم خار کا باع جوا كيه موضع بي تما ا ورجزاس كے ان كى اوركوئى وجه مكتش شرعتى ا تفاقاً وه مُوضع نواب خُرُومِل كى جاڭرِس ديدياگيا بنشى عُلاجن اروغه مبكم صاحبے آس باغ يرجبر بير فتصند كرلىپا ا برا ہم خاںنے حضرت با دیتاہ کے سامنے واو ہلا کی خرد محل نے صنبطی باغ کے بابت کر ور دیا۔ مگر آب کے انزایک ا مرعدا انت بی سرگزرعایت مذموگی اور زروجا گیر جمت میرجا میگی - آخر کا رحمدار کو كامياب ازابار كت بين كداسي نيك نبتي وحق كيب ندى سے بجد غلدى ميدا وار وارزاني على محلوق مطمئن وخوسش حال هي. ما فط جلياح ـــــــصاحب سالهُ تذكيروتانيث مي كيفيتر بس كوعفرت خهتشـر وا حد على شاه بمه كوسمه واس تق فطم مي عضيول برجكم للحقوات مقبول الدوام تبول سے كلام ي مشوره ليتے . فتح الدوله برت كومي كلام وكھامتے - فا درالكلامي كا بيرحال تفاكه بلاغور نستيو كو برابر نظم تکھواتے جلے جاتے۔ مولا ماعبہ تحلیصاحب شرکا بیان کر میں ذبنی محموں سے دکھا کہ بادہ (لقبير سرفيجه ١٥٥)

كهاس موقع برحاشيروان كم مختصر حالات درج كرديتي عابس -مرخف على الحبي المركم مول في ورفوت خط وصليان موجود بين جن ملولاني

سلطان فانذسے امام باڑہ سبطین آبا وی طرف شرکت مجلس سے لئے بوچ برسوار ہوکرر وانہ ہوتے۔ بڑھنے کے لئے ایک مرتبر کے بندا ورایک سلام جو قبرا بجروں ہیں تھے دو محررو کو تصینف کرے لکھواتے جاتے نتھے ایک کومرشر کے بند تباتے اور دوسے کوسلام کے اشعار او ونوں کے قلم ندركنے پاتے كه دومرو منبديا شفر تبا ديتے - اسى طرح ولير مندا وربورا سلام لكھوا ديا ا ورمسا نت نشاير و در لا مد فرن مگ سے زما وہ مذہو کی حب موسقی کی طرف اوّجہ کی تو ذہب رساسے کمال پراکراییا۔ شاراتنا احجها بجابية كمرآشا دفن إختروم ليتقا ورتمام كوبون ا ورده إروي كالمعمول موكميا تقاكم بادشاه كانام آتيمي كان كرليت محرم كى ساقون اريخ كواسان كوعقى سى بادشاسى مندى أعقى اس میں موں تھا کہ تقریباً! یک گھنط کک خود گلے میں ناشہ ڈال کے بجائے بڑے برطے نامور اور مشهر ركوية البع خال الحرفال غلام سين خال مكول مين دُمول دُال كے سائقہ ديتے بادشان كا صفائی شکی اور عوسش اسلوبی سے اور البی خوشگواری سے انداز سے ماشد بجائے کہ ڈیاری وا ہوا ہ نوے البند کرتے اور مرم جا ننے والے بھی حیران وششد ررہ جاتے۔ رسالہ د لگاڑہ ہ دسمبر اللہ عکے سخہ من قوم م كرسلان المركم من ي كون س بورى بعيرت ركهة عقد ابنى عالى دما عى كي وجرس بافتاه في المين طرزين ني دا كنيا ن فينف كين جن كام الين طبعية دارى سے جوكيا ، كنظر ، جو ہى ادشاه بيندوعيره ركه واحد على شاه كواس بن بي اسائده كادريه حال تقا صاحب كال تقد معدداری می کوتی اعلی ورجه کا کال ش گوتا یعی ما دشاه کا مقالمه نرکرسکتا واس کو قدرت کی دین کهتا چاہتے عارت کی تعمیر فاص مرفات عن اکٹر اپنی ایجاد کے نقشہ تعمیر کرائے . فیاضی سرشت میں مى - اغ**ِيل لدوله مصاحب ال**وسية عاص كويجايس لا كدروبير كي الاك واقع شابحيان آباد د على كي ويد طيم شفار الدول كوج نيور و فيض أ إ د من ترشى عا كيرغناية كردى . ا د في اد في اتخصول كوزرا (نقيد فيمحدلاه)

(100 Long - 010)

زراسی با نون برلاکون و پیروی کرامیرنبا دیا- ایب مرت تک شان و شوکت القهاف و مرات سنه باوت می کی برب مراص تبخیرو مراق کا غلبه موا ا درا طعبا سے حاوق و مشیران مقرب دل واع کے لئے افیرے وسیش علاج تجوز کیا تو آپ مشاغل عیش وعشرت میں مصروف ہوتے اوراپنی خسراواب على نعى خار كومعتد سمجه كر دا را لمها م مقرركيا ا ورجلها ختيا رات ان كے إلى تقيمي ويديتي - آن بيس مهات سلطنت محما برائط في كالبيت مديحتي اورا بني متوسل شخاص كوج محص البرسطة جليل القدر عهدت وريت ان الشاائمة كروارون في بيقا عد كيال شروع كيس اطراف اك می*ں برنطمی بی*ہلی بنرات خاص با دشاہ کہ فط گا صن مریست وعاشق مزاج تھے سِئشبا مذروز کا زمنیا یری بیکرکے اختلاط میں شول وہتے اور مین وشن سے کرشموں میں چینسے رہتے ۔ جو نکی علم میلتھ سے خاص مناسبت متى اوركاطين من موجود تف نغنى وسرودك جريد عبى راكرت - كرزل سليمان صاهبے علی نقی خاں سے مرحلی مک کے بارے میں ہرایت کی تو انھوں نے بروا مذکی اورجیب خرد با و شاه سے كما لوعلى فقى خان فے جلم اركان ولت كوموا فق كركے اپني ذوست ل نتظام كا بتوت ولا ديا اورما وشاه كم مرام ومن فيش كياكه صاحب رز لرنث محبس عداوت ركفت بهل ورميك بكلوافى كالكررة بين - بادستاه في اس وجست كرصاحب رزيم فا وروزيت اختاب سی سر ما ملہ کوا بیج مسجعا ا وروثو و معاملات سلطنت میں یا تقر نہ والا ۔ کرنل سلیما ن نے دورہ ملکی کریے صدرکو و بورٹ کردی۔ لاوڈ ڈاموزی و اسراے گورٹر خبرل نے حسب خور میمب ران ا با رابعی طائے جبران اوٹرم کو ضبطی فاک کے لئے کلکتہ عبی ما۔ شروع حبوری الھ مراء کو ماک و دھ ص کی آیرنی کنی کروژر روبیرهی صبط کرلیا گیا۔ سلطان عالم ۵ر رحب س<sup>نای ا</sup>یم کوابیل مح<sup>م</sup>کر لكهنتوس كلكة تشتريف بے كئے اور واراسلطنت میں اپنے کہوما بذاب صام الدولہ مباور كو ( تقبير شريخ ٢٨)

صاحبہ والبہ بعوبال کے سفر ج کے روایز ہونے سے تعلق رکھی ہی بین و میرصاحب نے اپنے بھا ای مکم فرزند علی صاحب کو بھی تھی جوان دنوں بھویال میں افسرالاطبائی کی است یہ صف بعدی

ر المستن المركم حيود كنه باد شاه كى بربا دى برلوگ روت تنظ ا درعلى نقى خاں كونك عرامى كيد گارياں ديتے تنے بياں كتى كروركاسا مان واٹات البيت جركتني توں سے حميم تقا كوڑيو كوشيلام موگي اس كے متعلق خود دا درشا ہ نے بيست عراكھا ہوس 0

بت عيدا تبال بن ركشا محرجب ذوال الكيا مكول م

(تقبير سيفحد ٢٥٨)

## فدست برا مور تھے۔ اُس میں لکھتے ہیں: " سٹوق وصول سعارت وشرف تفدیم منا سک عج بسیت اللہ وطواف کعبُه عظمت نیا"

لربقیده صفی نه ۱۵۷) سنوحال داجدعل شاه کا دلادس برسس لک زیزگئی ستایا شایا کسی کو شیس علم تر براروں ہی ممتاز تھے کئی لاکھ بند سے سرافراز سے سلیمن بہب در کا کہشا ہوا اوردہ میں مذخفرت کا رساموا

سلطات الم عارت كے استے سوفين شھے كرابد شاہجان كے اتنى عارتبر كسى إ دشاہ نے مذہرالى مونگی کیمنومی فتیصر باغ اورانس سے گردگی تاریش اوراسینے والد کا مقبرہ ۱ ورامام مارا ہ تعمیر گیا۔ مسکّر مليا بن كلة كوعارين اورهميون سے رشك ادم اور فوند برشان باديا - بيا بخد سلطان حساية تسنیناه منزن علالت منزل <sup>،</sup> مرضع منزن ا سیدمنزل نؤرمنزل بیری منزل <sup>، نن</sup>ینت نیزل حور منزل ٔ آمانی ۱ اوامی کفرت مُنتِنَ فعرالبینا اسپیدن عالی ت کوٹھیاں جن کی رائگی قا بل دیدیقتی نبوا ش. جا بذرفایهٔ ا ور رمهٔ وه لاجواب تفاجس کو د کھیکر حرت موجانی و میا کا سراکپ جرِند پرندائس میں موجو د تھا۔ تما شاہیوں کا ہردہ تنہ بھیم رہنا۔ شنشاہ منزل کے ایک ایک وطوبالگ ك كرب وض كے اندرا كريا الكى عباد التحال اس كے اندرصد الله وروات اوران ميں مزار إساني حيولروادية جرم وقت مّا تناميول كمسائنة ووثرة اور رظيَّة تقرير وتيامر كل شى اى اللهى الدرب والمرككي كي الله السك فولواً مّا رك الع كميم - آبير سوت زماره حالور الر يا نسو الى طارم تقى - رئيان الدولة جرائل لدوله كو تجيس مرارا مود بمصارث كريم طاكرك نېزاد ا قديم متوسل اليت مراه رياب رسيد اوران كي مرورسش اوشاه ك ومريمي مكسنوكي نتخب صبحت ببينه بإس ربي علما شعرا تقيا بذلهسني الركال طاحردربار ربهته نياميج من تخييناً بطالبی*ں بز*ارسے زمادہ مزوع شاری لواحیتن دنمک فواردن کئی تھی کلکتہ میں ایک وسرا لکھیٹو <sup>ہما با ح</sup> (نقبه پرسفه ۱۵۹)

ورايت روصه مقدسه مبيب غدا اشرف الانبا وعلى الدواصحاب ورج بن دفس مقدس صفرت اقدمن رفكريشية المستفرمبارك تنها دوين بردوين بود اما بسبب موافع كوناكول

س سوگها بقار محلات کی د ویژ بهیوں پر السی سین صور مثین د مکینے اور فصیح و د ککش باش شنے أنها مين كدمرة العرآ ومي مربعو يعير با ويو دكثرت ان كاراكثرا وقات با وشا ، تصبيف وتاليف مين مشنول رہتے۔ نظم ونٹر کاان کی برم میں اس فدرجہ جا بھا کہ عربر در کنا رگفتگوم مجال مذمتی کرکسی کی زبان كونى علط بإخلا ف محادره تقط كل جائية جورطب وبابس كلام سيده كل أغيس كا بيكسى دوسراء كى جال ندعى كرسوا سيرتعواف الك لفط كاردومرل كرسكا يصنيف سلطاني سي معبن كامي وافتح كي نظرس گزر حکی ہں انجمٰرن ختری واقع ٹمیا برج میں ابھی سبت سی تصنیفات کا حصہ موجود ہو۔ انپر مانيف بيهي - شيوعَ فيون ، ثمر مضمون إسحن آنتون ، گادسته عاشقال اخرَّ ملك نَوْلَام شاد خاقانی، وستوروآ مدی، تاریخ بری خارمه الكلمان الغنة تحبيس ويوان سلام الجرالمدايت الحرافي أيتني الارتيج مرامها ، خطب الشي محلات ، "ارتيج مشغله "ارجي نور" أم ر ما أَمِنْ لَقُلُوبٍ ، شِياتَ القَلْرِ ، كَلِمَا تُسْمُوم ، صوداتِ مرشير ، م بَي نامه ، مرشَع فرج ، تعت مغينة بالآخ حنيا واعن من مثلا ربكرا وسمتر بحث لومطابق الرمح م المنظم كو متفام كلكته مليا برج سلطان میں داروان سے مک بھا کو انتقال فرایا ۔ امام باڑھ سبطین ا با دمین فن کھے گئے واقم آب سے ر من برها عرموای درو د بوار بر حرت برس ری بی - را تم کی فرایش سے اب کے داما د و عظیم لیرس مرزا فأرتا وربادراب شامراد المان قرربا درف فيدفقوات رطت المعكر منابت سف مر ر لقبه مرتجه ۲۷)

دعوا بن يوفكمون كراسم آن نظم ونسق مماكمت انتظام واراني سلطنت إبتداب غرم ا زترة بفعل تمسيب وايس تمنا ا ذخفا سرفلهوري كشيد ما لآخرورسال يك مزار ووص دنيتنا وجرى

فنب تفع واحدعلى شر لكه منز مبر عكمران شن برشاغها زمین گویاهتی رشانس<sup>ال</sup> أن كى تقييفات سے اخفالسي عمال الشجع ومنصمت عرى إرعث لغ مراس اب تک ایسا با دشه کوئی مش کرمیا بر ھے بیرس سیعٹی ٹیا بیج کی جی وشا

ورج سكة جاتيس سن الي تر إالقلابات جال مي برعجيب أس كمرى فرنكر كاها شاره افيي كلّ رعايا شركي بس خرم و آبا و من بونا نقا برجه بيعي مراك كوراج كالما مشغار سلطانيرت امرعدل ومحرم وحدمين متى خبست روح عام ونوشروا شاه كو ملز فنو في علم سي هي دسته كاه صاحب فلق وحروث فونصورت بردبار نم وورع اتقا ومتصف جلصفات ادر با بنصلوة وصوم كميا يان الغرعن مرابت ويقركان والحماضاب ان كى عيردار الخلافت شركككة سوا

جانب فك عدم معرِ رخ كما بوكر مرتناك اب برودار السلطنت شاه اود مورحال

p.14.0

ابضآضادسى

صدحيت مغربت شرآختر فجستارا

فرمود انتقال غِم الإمسدار ا تاریخ ارتحال مترمیا گرحنییں مسلح از سراو دھرنزمیا وفاّ دہ ہا

عنان ضبط از دست اغتیار ریا گردید "

ایک دوسری وصلی تھی کسی نیزعبارت کی تعریف میں تحر مرفز ماتے ہیں :۔ (بعثه صفية ١٧٠) انتخاب كلام حضرت سلطان عالم محروا جدعلى شاه با دنتاه او ده فعن أثر فاخته بلول بي گل يحورت كالم مسروآ زا د بهول محبت كا عِالَ سے ان کی حشر برمایی مقدمی مضمون ہے قیامت کا جب مجهی برسات کی رت آگنی 📉 پانگشاالعت کی دل بر عیالمیّ خضرول توهیور دے الفت کی اہ مسلم سام میت عشق سے گھب راکسی وه معشوق حقیقی ہی جو بے عمیے زمانے میں مستمجھے دوجار دل سطح کے الا دو حوبے غم ہو بیی منظور بجوم مجرنه مهور وه دور آنگھوں سے میری آنگھوں میں تبی کی طرح وہ پاس مبردم ہو لكهنو عيرجي دكهائع كامقدرمرا ىپى تىتونىڭ شەپ روز بېزىگالەنن صنعت عشق مرکوئی منبس تمسرمیرا سلطت جيور وي رواشوں كا محسك كت یریمی مکن بی که روتے کوسسائے غرب ې د طن بخيون توپوست د دل ندام<sup>را</sup> یوں توسٹ ہون جہار کی ٹیراونت مگر ختم بحاختر سكيس يرحفائ ونبث ملیں غیریم پاس سے دورہوں کے این اپنی اپنی یا تقت رہر بح گاؤں دئىرىد كوئى كوئى شير خواب سرمي ليي خيال را جمهت زلف ہے لب کھائی ہوئی آئی ہج بوسة رخ سے جوشران ہون آتی ج بدن رخ جراح وتن عربي مرد واع كاكوني مرسم ، كل مِرُا الْمِحْت سلطان سے کمیں ما مہ توکل کا فقری فخرشال جرید قدل حمد کا بولے د وصورة عانفرآ إين ترمت كانشال ع كل تبصرونا قان شهنشاه جهال سيق مْهَا سُرًا مُنِين انسان الم يخون كى نكيرول كو علال كس طح ول مع أن الماكم ترول كو (لقير مرقح ۲۹۲)

" ونهایت بچوم ذوق آنش محبت زمامهٔ کشیددار کلک نخم سلک نترت شوق نگیر تراوشس رسیده که اشوه بارت عبارت دل فروسش در دفضاے لامکاں تبابید و

(بقيه صفح اوم)

بقامس كوبجوده را د عدم بي ايمساون بناتا ہو کہاں پر تصریہ تو دار فان ہی رئی یا دکا دل برخ ، جش کو سے غم دین و دنیا فرا بوش ہی فعر حس آج طرحی آتی ہوا ہے اوا استعمال اوا سے مشت نے دیٹ لیا سب کو دائی شری سۋاہوں بحرنعنہ کامیں باوسٹاہ ہو ۔ اے بہیرو میا دہنے یہ سٹنر ملایگ ہی روسشن سومه وجهرت كمفر تعركا تحلص ا خَرْ بون مِن فرزن ميرے كوكت برحتب لا کھ گر دسٹس آسا کے ہو زمیں ہوتی نئیں فيدسون سے كميں لوك رياست جائيگي نس طبيني تقرفردوس زام مجع بي فقط كوئ جانان سے مطلب وشت و ل سليمان كي طرح يروا مسلم ملحقوّ مرااجي وتشكب برستان موحات بنا فيد وركا شيلاحف رايا ميرسي ملى كو سرّ سے واسط میمر کا کرد سے قلب کوجی کو نصيبر سريمارا شك ل النوساتين كرسة كالتمع روكيا موم التي ميره بختي كو أثرا دي كي مثالي كاه وش عرضي كردا كو گلافسے گی ہاری آ ہ تیمرکی بھی سختی کو سك كو عصم كى مذركيا بوكا تباك ول جلا اِسوز غمف حیب سا برایک بری کو سمندر کرویا انتک ام دیده سف ندی کو مراک الدسے المواج صبا بانی سے موتی ہے شرف ایتے زاب یارید دیکھا ہے گالی کو گر در لعل میں یا قوت ہیں یا بھول محرت ہیں نے پیرتے ہوصیا دوعبث موے کی کی گروصنی وروزه پر نفره اے پری زادو<sup>ن</sup> رانتخاب زعشق نامه مبارک كرون يسطح وغطف كركم نبيرو قدير دغغوڙ رحم نتاخواني آل احد کرو بهل زحوصت تحوكرون

(نقيد مرقحه ۱۲۲۳)

د بیرفلک بشیندن این مجزنگاری که اتفاق تحریرشن کجان عبل در زار از عمدهٔ خودکشیدان گلش نازه مها را عجاز برضغات قرطاس دمیده و در بین ر

(بق هصف ۱۲۲)

وه حق سے قوی آس سے آگاہ ہے

تر ہوتے ہیں ہر مذہ مجبوب حق

الموسے کیمی طور پر عنست کیلیم

المیں سے ملہ مشعل طور ہے

چین میں ہی گل انجمن میں چراع

قریم باتے محبول کی زنجیہ رہے

صدف میں گر مول ہے سنگ میں

فلک پر جو بہو بحیا ستا را ہوا

مبلی بان میں آیا تو آ ہو ہو ا

کبھی زلفی شنا ہمیں شا مذہ ا

وہ ہے دے شراوں کی جوجان ہو

وہ ہے دے شراوں کی جوجان ہو

سیمی زلفی شا برین شا نه میوا ده مے دے شرابوں کی جوجان ہو ده تھا روز مولود شنا جو انام جوتیاریاں تقیں وہ سب ل فریب جوچا ہے سکذر علی تمند د کمیہ سے

حدم دیکئے عالم اور نقب کر میں میں مار نقب کے مرسمت طوطی شکر ریز تھے جبکتی ہمی گلزار میں ببسلیں

بهارا بھی طوطی لگا ہو <u>لیے</u> مارا بھی طوطی لگا ہو ہے: وه احمت رجر مجبوب المرابع اگر عشق موتا نه مطلوب حیّ د کھا آینه جلوه جوحسِن ت دیم

کمیں شعر فرر نثید کا گؤرہے مرشک آنکہ رہے یہ سینہ می<sup>وا</sup>غ جراسلے کی زائ گرہ گیب رہے

نماں زنگ اُس کا ہے سرزنگ میں کمیں ننگ میں وہ منسارا ہوا

چآنگىرى مىرىنى ئۇجادو جوا كىجى تىسىرغى كانشاند بىو ا نياساقيا آج سامان سو

ہوانصف حبیاہ شباں تام ہوئی قصر فاقاں میں محبس کی زیب وہ آئیز میز حب کوطب بلج سے

عیاں مرطوب علوہ طور نقسا عجب نغمہ لذت آمیز سستھ دویتے گرے اور کھلی کا کلیں

اللا يون بن حبدم ك تولي

(لقبير بيفحه الامو)

ونهایت بچی طورگردیده فقراتش باسلسلهٔ الوارتحلیات بم بپریندست جراتیم تراوشس رسد به مونیان ارتبایا نه نزیرد "

(بهتف متفر)

سلطان عالم کی قابل به بی است!
حضرت با دشاه کے محلات بر بعض بگیر بنایت ذی علم دشاء و تقیل خبای نواخص بی بی محت محت و تی محت از محت السلطان بون جهوتی بینی ماحیه متشرع اور دیدار تقیل اندور نیوا خبی کیا تفا مدیند منوره اور کر لباء معلی بینی ما حزیم بینی ان کو گانے بجائے سے قطعاً پر میزی قا اور سونے جاپذی کے برتنوں میں کھانا بھی نہ کھا بین شنبا ندروز روز سے نما زوعیا دیت اللی بین شنول رستیں اور عمر صرف میں با میس برس کی تی مین شباب میں اسی سنرامیت کی با بندی اختیار کی تقی سلطان عالم نے جو صرف میں با میس برس کی تعرف میں با میں کھی حجب پاسے آئ میں ان خوبھوں اور بر سیزی کاری کا خود میز کره فرایا مج

تميسري وصلى ك عبارت من حدوثنا كونهايت فصيح مليغ الفاظ مين ا دل (المتهصفيد) را فم نے بیطول طویل نظمیں ٹر چی ہیں گرطوالت کے اندلیشہ سے نہیں لکھیں۔ الكدو مركواب لوروزي بكرضاحيه ببي سفاءه فيس بي متعنى خود بارشاه موصوت للصة بين سه الع قرى قرِّ مان على العشاء وكلة وان عسالم مجهوبه محل فواسمع لصلحبه برطرى صاحب عمرا ديب فسيح البيان نقيس انكاديوان ومتعدورسا چھیکر شائع ہو میکے ہیں۔ ان کے نام اکر منطوع فارے با درشا وسلامت نے تھے جو طبع ہو سکے جِنَا يُزْسَلْفان عِسَامْ بَكُمُ صاحب عَكَمَام لَي تَعْرَلُونِ مِنْ لَكُفَّةٍ بِنِ سَكَ ول مين مدآني غز لِ لَصَنَّو اللَّهِ عَلَى خِيمَ عَنْ خِيمَتُ عَلَى الْمُعَنَّدُ كافيون يريئ اضافت قرب جكى رديث أس سع عنازش دوسری حکیحت رر فراتے ہیں م جب پڑھا جان ہیں نے تیرا کلام دونوں انتوں سے بس لیا دل تھام نظمين وكلجيا جوشرا نندولسب مستوعطاردكا فشام بوشكست کم صاحبہ کے کلام سے دوغزلیں بیاں برنکھی جاتی ہیں سے عجب لطرح كاملال بمركظ كمثود تخودجي مرهال تحقير شاؤن س كما جوحال يو كو تحفي مع ط بعيد ہم عقل سے سرا پا فيال هم سے اوام مِيّالُ کا ' ہمارے آگے بھی جان دنیا بھلا تبا ؤ محال ہم جو كهال يشارا ورابروكهال بيشيع والكبيو مقارع نزديك ليري وثمركاحن عمال يججي وفامي حبيجا بهوازه لوحود ل سيوح صانعا لو جمكائے ہن سركوشي وستبيد كرنا محسال يحجم ؠٶٳؠڮۼۧؠۅٮۜؠؿؠڡ۬ۊڶڔۣ۠ڝٳؠڮڡۣٳؠۼۜ*ۏٳ*ڡٛٮۅ<sup>؈</sup>؆ڟۣۑڔٳؠڮۅ؞ۮٳڔۅڣؚۯۅڸٵ۪ؠڰٳڸۯۻٳڮڰۣ

مبارمكان مو نتِيكِ گِلسّال مجي تھي

لانيفاً) السام رن بهي سرو خراما كهي تعي

" ونهایت بچوچ اے کہ بہار یا موج کمت گل کمند بروش ساخت تا دیوار مشر با خادد تراوشیں سیب چوبن دست میں میں آبد د ہوا را با د بہاری بیم آغوسش فرمو د کا نا میہ مرا

(بقيه صفي ١٠١٠)

راضی تر موده ال بر اے اب کی می کھی و کھلاؤ محکومیش کا سامال کہ می کھی کھی از م سی میری روح نبیسال کھی کھی از م سی میری روح نبیسال کھی کھی وہ و در ان اسلام کھی کھی اور وہ نول کا میں کھیا کہ اور وہ نول کا میں کھیا جھی انصاف تو کیا کرو اے جا اس کی کھی اقرار وصل سے ہے جر آ کا کہ س قدر میں میں کہ ووٹ مؤیاں کھی کھی اقرار وصل سے ہے جر آ کا کہ س قدر میں میں کہ ووٹ مؤیاں کھی کھی اقرار وصل سے ہے جر آ کا کہ س قدر میں میں کہا وہ ویش مؤیاں کھی کھی

عَبوب لا كميتُ كُرُمْ يَنْ يَنْ مِنْ حُوال مبرا كلام شيئك سخن دا س كمجمى كعبى

نامویشزاد کے تھے نمنوی نرکورسے چیرمشعرا درایک غزل بیاں پردرج کی جا تی ہے ہے مشعر کنے کا ایبا رنگ ہوا تا فیرٹ عوں کا تنگ ہوا

سیر گزارا بنے دل میں ہی دریکا سون آٹ گل میں ہے۔ اک طرف غنے سکرائے تھے پیریہن گل بیر نے ساتے سے اک اگریز تھا وہ عالم مست تاکاکریز تھیں ہیم

چنی نے ما ندوں میں عصصفی ام م م حاص ان بر شارصدے سے م رتقبہ برخد ۱۲۷۰ در آفرنیش کل وریان قوشا فزایده لوله تحریر حدیز دال از نخیهٔ کاران خیالست فام د حصله تقریر تنا سے این داری کا میاران سودا سے مست ما تمام گرم ست اموار دار محری ( بفیسه صفح مرب )

خن السين التكالانا خدا برعب الم و دانا الصدق تجبيه برحانا المحصر كميم سريوانه السين بين المعلى المحتري المحتري المحتري والمنه المحتري المحتري المحتري المحتري و المحتري المحت

رم ول اس رفدا مروم مقالفت پوسیم جمار کا حب تلک عالم رہے آباد میخاند

بعض سگیات جولکمنوس ره گئی تقیں و ه شنزاده قرفدربها در کے براه بعد غدر کے حرابطلب کلکتے کوگئی تقیں ان میں سے حیند سکیس موسیان کا ککمنو واسیس آئی تقیں ان کے نام سرکا رسے نوش جاگیرت ہی زمانہ کے مطابق جاری ہوئے تھے ۔ کجب واجدعل مشاہ نے ایک قصیرہ نواب گورنر جنرل کی مرح میں تکھاجس کا ایک مشعر ہے ہی سے

مشرط صن بنشاه أنكنتان بجرو مر تمسي فرا مزدات مند دستور مفلم مو

ا وروہ قصیدہ نواب گورز حین رلی نظرے گزرا نو عم دیا کہ جہا رہ اہ طلب کریں ہے تا مل جمیع دورہ قصیدہ نواب گورز حین رلی نظرے گزرا نو عم دیا کہ جہا رہ استاہ طلب کریں ہے تا مل جمیع دورہ جہا گئے تا کہ جمیع ہے گئے دیت کہ منظر میں محلات کے سبا مان لطنے کا حال من چکے ہے ۔ با دشت ہ اور بگیات ہے جم خطوک ابت رہتی اُس میں نظم و فر تر بہت داکس ہوتی را قم کے باس مجی آن کا حصد موجود ہو گئر ہے خوف طوالت مت ما زار دکیا جا آئی ۔

بهرآس پرجب ذیل مصرع لگائے ک تولد چوفر زند ب نیر زند گشت نظر فرشی جان اور برفت زشرب شراب نشاطو الم جمیرت شدم موشم از سر برفت نجعت سال این شادی مرگفت نیسرآمده جان ما ور برفت نجعت سال این شادی مرگفت نیسرآمده جان ما ور برفت

پیراس مادہ کو کمال طباعی سے بدلاہ وراس میں تعمید کرکے سنہ مذکور کالا ہی جرحب ذیں ہے م

چدرخانهٔ سبید ذی و قار برترسید فرزند ا در برفت بخسال این شادی و غم بحیت شدم بوشم از برترب نخت نشدم بوشم از برترب نخت نخت از مرجبت و و ح آه گفته اسپار ندوا در برفت

رس انحرک اُردو اریخ بی نهایت اطافت سے نکالی مج جوست قابل توصیف ج

الإثالي مي واحد على ف منها برج واقع كلكة مي ايك نهايت عالى سفان كوتقى تعمير فرمائي أس كے روكارير دوبہت بڑى بڑى مجلياں نبائى گئى ھيں ج قريب قرب ساری کوئٹی کو ایک گنبذ کی شنان سے اپنے آغوس میں گئے ہوئے تھیں اور آن کی اول سے آخرتک بودا سونا بھرد ماگیا تھاجس کی وجے وہ کو سطی ایک لبقت نور نظر آتی اسی مناسبت سے اُس کا نام تو رمسنے رل دکھا گیا تھا اوراس کے گرو اِ وشاہ کا منهور رمنه تفاحس مي مزارون حريدو برند حيوت موت تقع بادست وكاسنوق ومكهكر صد استعرانے تقبیری ماریخیں تحمیل تمبیرصاحت بھی اس پر طبع آ زما کی کی اور سے تا سریخ موزوں فٹ مانی سے

تعیں اور پر بھی تعینی ہے کہ میروساحب ہی تھے گئے تھے لیکن رینس معلوم کر وہال می ان كوسكي صاحبه مدوحه كي سركارت نعلق تما يانس سكين نورمنزل كي نتميك زمايندين مرصاحب كلكة من ضرور موجود تھے-

میرصاحی آردوکلام کانمون دکھانے کے لئے ال کی ایک غز ل نذرنا فلسوین

بارے دل میں مات را رواتی رہے گلو من ارر کے گلو باقی

ى بان رى عنسنرل

چوان کوشی نورسنسنرل ناکرد

ہے سال اربخ چوں فکر کردم

يه جام باشت كمو ل ف ركد ما ساقى شراب خم مل هې بوكئى سبو باقى جوان گزرى لرگين گياضيف مې سبل بوغاك بي ملن كي ارزو باقى لنگ مې د اي عثمان مې خف ايند بنس جگسيد عبا بال من يم يو باقى

میرصاحب برگھنٹوکی معاشرت اور قصیح و دسجیت زبان کاس قدرا تر تھا کہ فا ہُران کو عبور کر لکھنڈ کے ایک شریف خا ہُران مریسینی عاجی معظم صاحب کی صاحبرا دی سے جو فرصیرصاحب کی ہمشیرہ اور شعفی خال صاحب کی نواسی تھیں اور جن کی سکونت ٹیری ہاڑا میں تھی سنت ادی کرلی اور اسی جیڑنے آپ کو دوسرے بھا بیتوں کے خلاف زبادہ ملکھنوی بنا دیا۔ مرصاحب کی حمل اولا دانھیں ہوی سے ہوئی ۔

بیدی نومبرشده از الا نوار کان پورس مولوی عبدالرجمان فال صاحب الکه مطع نظامی نے میرصاحب مرحم کے انتقال کی خبران الفاظیس شائع کی وفات جناب کی سید فرزندعی صاحب رمی شاہ آبا دصلع مردوئی صور او دھائی
افسرالاطبا عالک بحوالی کے بڑے بھائی خباب سید خبت علی صاحب عیر وی الحجم کو بہقام شاہ آبا داس خبروشت اثر شاہ آبا داس اس خبروشت اثر کے سننے سے بندہ فاکسا رمہ می نورالا نوار کوسی سے صدمتہ و ملال ہوا چینکہ ایسے حوا د ثا ست مرحم کا ورگاہ ففور رحم می نورالا نوار کوسی سے ساتہ کرے معفرت حبان مرحم کا ورگاہ ففور رحم میں خوابال ہوا میں دیا جا بسروم کو خلد بربی عنایت کرے اور مرحم کا درگاہ خور مردم اعلی مصاحب موصوف کو صرحب عطافرائے۔

شاہ آبا د کے امحار بالاے کوٹ میں میر صاحب دفن ہوئے اور قبر رہا کی عارت تعمیر ہوگئی جمال سال دوسری ذی الجر کوء سس ہوا کرتا ہوان کی تاریخ وفات میں فاکسارنے تاریخ در میں زنان کے رہائی کا کہ ایک میں ایک دائیں۔

ية قطد بقنيف كياج اظرين كم لاخطيك كي بين كياجاتا بي ٥

مجمع عسا ومهزر مقبول حقّ مردل عزيز تخشنوسي خوشنوسي خوشان وطوطي سشكر مقال مبنع صبر وقناعت مخزي اسرا برحق مدن انوا يه يزدان مفهر علم و كما ل بردات كشت از فيوضق شار ما مسلال مردس و داري مناطق من شارخ في مناطق من مناطق من مناطق المناطق المنا

ثنا ہ طالب میں احب تجینے جن کا تذکرہ اہمی اوریاً دیکائی میرصاصب کی تغریب میں موجود ہیں اور اس کے مرشد کے طور مرجند اشعار کے منتے جوان کے دیوان حام م میں موجود ہیں اور اس سے معن اشعار نقل کئے جاتے ہیں سے

کھنچے تھے جوطار دکے رقم پرخطِ نسخ جن کے مقرم کے رہاکرتے تھے ہم آرٹیار جن کے مقرم کے رہاکرتے تھے ہم آرٹیار بات سے جن کی ہواکرتا تھا اپنے دل خط مرتنبر کرتا ہوں میں ان کا رقم وہ غیر سب

اب نداس دنیاین بنے کا مزہ بولے بھیب بطف جن سے زندگی کا تھا ہم دہ جل سے

اولاد میرصاحب ابنی یا دگار میں تین صاحبرا درے اور دوصا جرادیاں حیوری برا سے حیدرآباد بڑے صاحبرا دے سیروا حیطی صاحب اب بک زندہ وسلم موجودیں رہا سے حیدرآباد سے ان کوتین روبیہ ما بہوار وظیفہ الما ہے۔ منجیلے سیدخور شید علی کرن بر دمکشنر دہلی کی سفار ش سے دہلی میں کلکٹری کے المہدم قرر ہوگئے تقے کئی سال مک نیک نا می سے کام کرتے رہے اور کرزل صاحب موصوت کی نظر عاب سے ترقی کی بہت کچھ آ میدیں تھیں کم کا کے مہدند میں مثبلا ہوکر حوا عرک لااولا دھیں سے۔

تیسے فرزندسیفنوع کی منفوری رہائش کا کام کرتے ہے۔ بعدا زا دوسو روسپر ا ہوارکے فوکر موکر کھور برارس گئے۔ ایک مدت مک و ہاں کام کیا اور کئی سال ہوئے کہ وہ ابی جوانی ہی ہیں ونیا سے رضت ہوگئے۔ ان کی اولا دموجو د ہے صاحبرا دیوں میں سے بڑی شیخ سجان علی صاحب کو فسوب ہوئیں۔ ان کے فرزند فشی احمان علی عیشکا رحنگلات ہیں۔

جیونی ماخرادی کاعفتہ کا مولوی سیدعی صاحب ملیم آبادی کے ساتھ ہوا جورہا ۔ سیدرآبادیں دیوانی کے مختلف عمدوں پرترنی کرتے کرتے ناظ دارالفقفا اورسشن جج کے درجہ کک پہنچگئے ، بڑے عالم وفاصل عابد و زام ا درصوفی مشرب بزرگ ہیں رہا سے رضمت ماس کرکے سفر تھا زکیا زما رت حربین سنٹ لینین کی سعا دت حال کر کے والیس آئے ۔ چیذر وزکے بعد ما پنورو بہر ما ہوار وظیفے پرا نینے خدات سے سکدوں ہوئے اوراس وظیفہ کے علاوہ اورسوروسیراغ ازی منصب ہی سرکار آصفیہ سے مل رہاہی- اتفا فتیر طور میر برطن اور لکھ تُوسی تشرفیٰ لاتے ہیں شنقل طور پرجیدر آباد ہی ہی مقیم رسبئتے ہیں -

مرضام علصاحب

لإفسرالاطهاني اورصوفي مبرنحف علىصاحت والدمزركوآ تھے۔ آپ کی خوسٹ تضیبی اسی سے ظاہر بوکد اولاد نابت نا موروزی لیا قت ہونی آپ نے علمی لیافت اور سببہ گری کے سراکٹ فن سے حصہ ما یا تھا علم اور شنا رد و نواتے رجمكائے۔ وارالسلطنت محمنوس تمنداری مے عدرے برطازم رہے۔ اس سل بعد كاركز أرى كيصله من كدا كم مركش راحبركوا مني غير معمولي جرائت وعكمت على ست تها . گرفیاً رکرلاتے تھے تمنیداً ری سے نائب حکلہ <sup>د</sup>ا رئی سے عمدے پر سرفرا زہوئے۔ ایج رت مک اروعهٔ حسین طال حکار دار خیرا با دیکے نائب حکار دار رہے ۔ حکار دار مذکو س غِراً ﴾ وريت اورك تعانه مُنظرًا وَن من فرالقن منصنى ا واكرية - ابك بارابك متعصيفي حنبك حوافسرني جمالت وتعصب كودخل دمايآب كو وشي حميت اوروضعداري کے خلاف کوئی ات کیونکر گوا را ہوسکتی۔ مزمہی ومشن آگیا۔ آپ کے الخت فوج بھی آب کے ساتھ بھی آب نے اسی بہا دری کو دخل دیا کروہ مغلوب ہوکرلسا ہوا اور ا بنی حرکت ناشانسیت میزا دم - عدرتهای میں حکار داری گویا صلع کی کلکی<sup>ط</sup>ی م**واکرتی** تقى حياكمه الى اختيار كي سائة فوحي قرت بھي دي جاتي ھئي۔ اِس كيمُ اِس كُو كُلُكُمْ اِسْ كرنيلي كالمجوى عهده متحبضا جاسيتي جب سلطنت اوده كى ضبطى بوگئي تواكيكسي فدرشناس امیرے بیاں بعدہ کا مداری ملازم موگئے اور دا روغانی کے خطاب سے نخاطب کیے گئے وه اميراً ب كي عزت و تؤثير كرت فانت عرى من آپ كواعلى د شكاه عاصل تمي - کمفیاط نے جو نصیر الدین میر رہا دفتاہ کی دیشاک کا جہتم تھا اورائس عمدیں ابنی فیاضی و دندادی کی وجہ سے الدارا دراکی طرح مشہور ہوگیا تھا کہ سے ایک ثمنوی اپنے حالات کی تصنیف کرائی جس کا نام بنوی مکہ ہی وہ شن کر نما بیت نوئسٹس ہوا تھا ۔ کر خیاط ۔ کے مرف کے بعد آخریں مرف کے بعد آئس کے لوگوں نے وہ تعنوی حاصل کی ۔ زوال سلطنت کے بعد آخریں میصاحب انقلاب کے واقع کو بھی نظم کیا ہی جس کے چند متفر ذیل میں وبرح کئے جائے ہیں۔ آپ گلہ ہوری بھام محل کھنڈو میں جو نے ۔ قطع آلر رجب محل کا منظم کیا ہے مرف کا انتقال ہوا۔ آلا دان محل کھنڈو میں جو فن محب خدامست روز السرات محب محب خدامست روز السرات محب خدامست روز السرات محب محدام دیا ہوں ہوں ہوست محب خدامست روز السرات محب محدام دیا ہوں ہوست محب خدامست روز السرات محدام محدام محدام دیا ہوں ہوست محدام دیا ہوں ہوست محدام دیا ہوست محدام دیا ہوست اللہ دیا ہوست محدام دیا ہوست محدام

اننعار مننوى مدمصنفه سينامن علصاحت وآبادي

خزاں سے ہوا آخرت ن ل فگار نہ لی بلبلوں نے گلوں کی خبر تر مہر تا ہی حاکم کے حق میں زلوں سوے لکھنڈ مت ر رواں برشتر کرمعراج مرواں حینین مت لیں کرمب ماک دولت موتے یا عال

21104

چین میں دہی ایک مدت ہمار گئیں قمریاں سسرو کو چیوڈ کر جمال بگیا ہوں کا ہوتا ہی خوں امیر علی را بریہ ند سسسر برسرآ مدے ایں ندا سرلفش پھرآ حنسر ہموا کھنو کا سے حال

سله مرخباط فيراً إدكا با تُنده تحالكه في س أس في مسجد ومرابت منوائ صا دروارد ك ليتم خدمتكا رالاز) مركك بلى فدرمرات مسافزول كوزر نقدوتها كما فا كلااً ومسجد من و ذن الم مقرب تق سه فردين محد مستفرة واقت مكر - اس كاستجع تقا -

جال رسى تقيل ملبلين نغمرزن ككرييف اس جابه زاغ وزغن مکیالوم نے اُس طگیریت م امیراس عگر ہوگئے اب نفیر باكاجوتفا أستسياية مدام فقيرآ كے ہوئے تھے اس ما امر كمال بس وه جلسے كمان في ه بام کماں پرخزاں اور کماقے ہیا ہے ہمینہ جو ہنگر لٹاتے رہے کہاں ہانے وہ شخص طبیقارے كهان وه سخي افتخنار زمان كما ں وہ سباہی دلاور حوال بھلاسیدائے دیکھا جو حال يه كنته كهوه خواب تها ما خيال نیں اکنفش کا بھی مجھ عہت با ر نس اکطرج پر بیلی دہشار ينتفائم رماكوني د ايم كميس بزاروں گئے زیر قعر زمیں اسى فاك سة جوكرسيال سوا ر بچرا خرموا اس سے بمخواب جا گها عاقبت میراسی سترین ر با پنخرو زه وه اس سر میں ہدیشراسے یا نیداری مکماں دوروزه بي بوستان جبال دلِ برالم جانِ ابذوه ناک نمان خاک میں موسکے آواہ بزارون شنشاه بن زرخاك بزارو رسین رشک خور سنده ما° بزارول عنى اور سرارون زير بزارون الميرورسزارون فقتر اجل سے ہوئے گھٹ کومٹن الل مزار دن مرآمسهان کمال بة فاك ل جاك معت مين آج برارول جواصاحب تخت وتاج که کیا گزری زیر زیں آپ پر كسى في مذ بوجهي برآن سے خبر بخر ذات حق بي سيم مون كوفيا نہیں ہے جہاں میں کسی کولفِت مبمشل نمين امز ما زي روزگار مکن تکبیه برعمه بیرنا یا مُدار

بزرگان ملف کی مبارک زندگیوں اوران کے کارناموں کوزندہ کرناکسی ایک خص کو منس ساری قوم کوجام حیات بلانا ہے۔ اس لئے کران بزرگوں کے نام کے ساتھ پوری قوم کو نقائے قرام عل ہوجا آ ہی۔ نامورانِ وطن وہلت کے کا رہائے تخصیل معاشق معا دے ایسے نے نظیر منونے اور اخلاق وحن معاشرت کے ایسے ول رنقش موجانے والے سبق موسقیس کرکسی قوم کے بننے اور ترقی کا زیا وہ تر دا رہ مرا ر انفس پر مہوتا ہی ا ورائیس مایک نفوس سکے وا نعات کوسین نظر رکه کے ہماری قوم کے موجو دہ افراد نیک نفس دیاکِ ماطن من سکتے ہم -اسى قريب تتے زاندیں ایک نا مورمزدگ معالج الدولها فسرالا طبیا حکیم سدفرز دعکی صاحب گزرے ہیں جن کی زندگی کوغورہ ویکھے قرمسلمانوں کے لئے ایک رحمت رابی متى وه طبيب مى كى ميتت سے بنى نوع كوفا مده نهيں ميو تحاتے تھے عليدان كى قباصى، شرافتِ لفس، وصَنعدا ري اورتنام قومتن مهشة اسي عي بين مصروف ريس كرفلق التلدِ كو نفع تهنجا مي ایسے بزرگ دنیا سے مفقود ہوتے جاتے ہیں۔ ملکہ ریکنا جاستے کم مفقود ہو گئے۔ لہذا تہارے مصنفول ورا دبیون کاکام بر کم انصی گزشته افتخاران امت کے کارنا مول سے وجود نوجوان كومبدا ركرين اوراس وركى مرده صفت زندول كيسينون برسى ان كزرى ېړنې نوراني زندگېول) چراغ رئيشن کردس جند روز پيشتر کې د مني ا ورا خلاقي تعليم رر کور میں اُن عاداتِ وخصائل اورصفات وفضائل کومیڈ اکرتی تھی حب سے دنیا کو السی ملکول صفات اور ما کمنره صورتی نظر آجا یا گرتی تعیس - انگرنزی مرارس نے اب اسی تعلی جاری کی بحص سے ابتھے بزرگوں کے بیدا ہونے کی مطلق المیدنسیں باقی رہی۔ اور كَمْنَا كِيا سِينَ كُواْبِ وليس الكطينة والكفش بزرك كمين بيدا مهو نگ - اسى الوسى مے عالم میں اگرکوئی کومشن ایسے وا جبالاحترام بزرگان است کے تمونے بیردنیا کو

د کھاسکتی ہے تو نقط یہ بو کہ عهد قرب کے پاک باز و نماک طبیت بزرگوں کی سحی تصویر سکھنچے موحوده با دگا ران امت مرحومه کے سامنے میٹ کر دی جامیں ۔ لمذا اب اگر کوئی سو د مندِ و امیدا فزا تدمران قدیم اخلاق صنے بیدا تبونے کی ہوسکتی ہوتر ہی ہوکررگا سلفتہ حالات زندگی کو تھے کے ان کی ما دیمازہ کی حا یا کرے۔ ہمارے دوست مولوی محر منگفر فاصاصال نف واك شهورا ورقابل صنف بن حكم صاحب حوم مففوركي زنرگ کےحالات نهایت خوبی کے ساتھ قلمیند فرائے ہیں اور ملک ٹیر بڑا بھاری اخیا ن کیا ہی كرانسي بإدكارزاء تصينت قوم كي إقربس وي س فقط مه عكيم سبد فرزيد على صاب ہی کا نام ایک ستمع افروز کی طرح روشن نہیں ہوگا۔ بلکہ آئیس کے سلسلہ میں ور ماصبیہ کے سے دیسے نا موروں کے واقعات آشکا را ہوگئے جن کے ناموں کا برزہ جفاس ہ سے یہ بی کرمسلمانوں کی بحث برسمتی متی میں اپنے دوست کی اس تعینف کونمایت قمیتی اوران می اس کوشش کومسلانوں کے حال برایک بہت بڑا ا صال اسلور البول جن بزرگوں کا ذکراس تصنیف میں آیا ہوا ن میں اکثر کومیں بالذات جانتا ہوں کجن گزشت یٹحفل کی تصوریما رے فان علامہ نے دکھلائی ہو اُٹس کا آخری دور میں نے اپنی رت نصیب انکھوں سے دکھا تھا اوراس کےاکٹر نا مورا رکان کی صحبت میں مبیح حکا مر کیاکہوں کہ کیسے فرسٹ تہ سرت ہاک ہازا ورسرا ہا فیمین و برکت بزرگ تھے۔ ان کومایا فڈ ای آنگهیں ان کی سی دوسری صور توں کوئی ڈھوٹر صنی ہ*ں گر نہیں بایٹ*ں -اس صنیف میں بزرگوں کی تقوری و مکمر کے کما کھوں کو کسیری مسرت عصل مہوئی اور حقیقت سے بہر کم به دلکش مرقع دکھا دیننے کی وجہسے میں قابل مصنف کا نمایت شکر گزا رہوں۔ مولوی محرشاه صاحب مروم من كا ذكراس كماب من جارًا يا بحارًا المراتبة ورصرت قابل مزرك الم اوراس الكي تهذيب تطح عجب مرايا بركت وفنعيت منومة شفته - ايك دن مليا برج كلكمة میں میں نے خودان کی زمان سے میست عرسا تھا سے

ياد كارز مارز بي مم لوك يادر كوف مزم ما لوك ا اس مت کے بیاس مرس لعدائن کا وہ موعود ہ فسایڈ اس تصنیب میں مولانا منطفر حمین فاصاحب فی زمان سے مش کرکیا کموں کرمیری کیا حالت ہوئی - حسل ا ان كوغراق رحمت كرس مصنف صاحب كوخرات خرف اوران كي تصنيف كوهبول م ا بنائے۔

وخلف الرشيد شا منراده سليما قبيرتها دريا وكالط نطفنو

اس ساله کے بس وہ ہی بانی من منظفر حسين صاحب جو ببل دل نے تی گل افت نی لَّيْنِي أَسْا دُكا جِرَ لَكُها حال فان بب درمعالج الدوله بى عَطيه خطاب سشلطاني وه فلاطون وقت سقے گوما گرارسطو کمیں سے نا دانی حب زانے کی فاک ہے جیاتی فکروکوشش و ماغ سوزی کی بى يە ئائىيدوققىل رخانى تب فراہم میروا قعات ہوئے

البي كراً جوكوني دردسرى ثمل آئية بهوتي حيسراني البيا بيراك بهي بهواس كھے لئے حب كرے بروث كرطنياني الني محنت جعن كشى برنا خيلے بشكل بذات الله في مولانا بي صب خواہش گرفتا اب مستال المحو ضرب كنجابية مسلطاني المحو المستال المحو ضرب كنجابية مسلطاني المحو المستال المحو صرب كنجابية مسلطاني المحو المستال المحو

میرجری الیف بینگ کام تھا بے مراد ق اس وق ریزی میں بیں سے پڑی فکرون کذب کوئی سے وفالی صدق سے بڑ ہو بحق زیر واحوال بعضے قابلین مابق زیر واحوال بعضے قابلین مابق

المساع

ایصناً جوجیوڑگے دمرس کچر کھ کے ذخرہ نام آوری ان کی بو وہ بیں صاحابقال دنیا ہیں گر حنید زوائے کے لئے ہے اولادے می نام ہو گرنیک ہوں افعال ہاں صاحب تالیف وتصانیف ہوئے جو نام ان کا ہمیث رہا قائم لیمیں اجلال تالیف کا اس کے سن نصلی ہو مشر میں اجھا لکھا ترما فی ہو استاد کا احوال

يضا بير ر

مغتنم ان کی جاں ہیں ڈات ہی فکریس رہتی ہی د ن راٹ ہی مِن جُربيةُ قابل منظفی جب: شوق انعین ترقیق کا تحقیقق کا

باوكي الله كيون نهولائق مظفرواه واه

کی بڑی محنت مشقت اور اُنھائیں دنتیں

ہاں گرالیف بھی تو یہ ہوئی برب شال

ك مرباسال اب تصینت كاس طور بي

شقل برأن كابسا اوقات ہے جوكر محفوظ ازجميج آفات ہے بربركس طرق معلومات س كام برآسان شاسيج بات ب مشائع كارشة حالات ني

مجوز كجو اليف يا تصنيف بعر پر رسالهان ونول ثا و رنگھا ماسبق کا نام تا باقی رہے عبیلیں اس الیف میں مشکلیں سال اليف اب تُرياً نے لکھا

الصأ

درست وتمن تباه مون من ا د گرد مص حر<del>ر</del> واباس برسه كى دىمينافصل جرايد فلاسروما عن براك مصرع ميرن وس بمر ركف لي برقيا اس طرح الريخ كمنا تعاظليف سالصلى تبره سواكبيصوري

واه واکیا خوب مرارض ور ت سرکاشت کی طرفصعت بح اگرا بل سزے بولپند سال فصلطب ع كاب عبيوي الهي كا سنوی بر عبیوی سے کا براک کرلے شا<sup>ر</sup>

سركارعالي ولت أصقيهمدراما دركن

مُحبِ شَا و مُنْفِرْ صِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يه بُح سوائع عُرى معالج الدوله مجربات تق ارْلبُكُرَّ مِن مُح لَعْمَا لَىٰ عَلَىٰ مَعَالَ مِن مُح لَعْمَا لَىٰ عَلَىٰ مَعْ مَنْ وَلِطُفْ سَلطانَى عَلَيْمِ عَا وَتَ وَفَعْلُ وَلِطُفْ سَلطانَى

ایصا ابن کمت کا تذکرہ لکھا حق شاگردی یوں کیا ہجا دا نسخر کیمیں یہ ہاتھ ہم یا ذکر ہم افسہ الاطبا کا

سرة فامدّ درما رطب ل عدرها لغي افصاحت خراكها وطافطبيات ليدهٔ فامدً درما رطب ل لعدرها لغي افصاحت خراكها ورما وطبيل من

ره ما مدرو بدبی عدره ب ب مصب مات در سه حبلیه حالبتر با میرمدنیا تما وشا دشاه کن خلدامتد ملکه

که نصیر بی گرس وشن شایر حواره طانی او حرانی او حرانی او حرانی حدات بین تصحیر کما طبات مین تصویر کا این او ده می کا این او ده که شاه اختر سی حوایث بیم سختا این او ده که مقدس این این محد در از می می در و اطبان سلطانی محدس این این محدس این این میسال فرو فرو و جو سرکان تم روانی میسال فی میسال فرو فرو و جو سرکان تم روانی میسال فرو فرو و جو سرکان تم روانی میسال فرو فرو و جو سرکان تم روانی میسال فی میسال فی

بحرامله بهوئي مطبوع وه تصنيف نوراني کهجا اس حن کانفته کرسب بس محالفاره سوانخ اک حکم نامورکے درج بین اس بی معابح تقیجو دولت کے خطار خاص یا یا تھا مہوستے ہو بال من وافسراعلی افتیا کے وہ اولا دینی تقیے نام فرز نرعلی اُن کا مولف اس کتا دیکت و مرغوب نا در کے مولف اس کتا دیکت و مرغوب نا در کے حمین آخر ہے ان کے نام من ول دل نظفر ہو

نام آسستًا دكاكبا زنده

لكهاحب إلى معانج الدوله

بادرست وشاوكتاب

حلیل کے نے آرخ مجی پری کی پیچاک شخہ اکسیرا گنج سیامانی فترسركا عالى صيغترامور مدسى لطنا فيصفيه نبير مكن كسي سيجس كي تعرفي زبان برا تر تحسیل کے قابل سیان سرصفات یان توصیف ووات كلفت وألام وتكليف راک جله سراک فقره سرایک لفظ لربوكه مي ذكرمسيحا نطرے کس کے گزری اسی وييمصرع تاريخ اخت ازميا غابها درولوي محمطيع الثرخا مصنف إرتخ شابجها لعرا عن نه لکمه بیوان حرف خوبی سے

مصنف المحمل الورد الى مصنف المحمل الورد الى مصنف المحمل الورد الى مورية في المحمل المحمل المحمل المورد الى مورية في المحمل المح

میں گات این و بول کے لوگ نیامی فراختے اُنفر حبت بی اپئر قصر فروا بی الیں مار میں اپئر قصر فروا بی الیں لک میں قبول بیر قبور استانی خلیل سے میں ایر بیر ال باغ سلمانی خلیل سے سے بہا میں بیر ال باغ سلمانی خلیل سے سے بہا میں بیر ال باغ سلمانی

ا زخبام لوی سنرالدین خرص دنجانددار کلکرداوی صنف ایم بود با رخ ملکت ملکت می حرم عاشت حکایات اطبیقه طالق عجد خاف شد تهمرلعب ما حافظ ندراخ صاحب مصنف مرات العروس تونید اصبح

راثه می برس و و بطف کا فریانا ک الام كى دفعها حت سي سي الى وه طعینی آنے تصویر راگ ایسا عمرا كدول بيربول تحانفش ومسلماني تبعى حود مكمقتا نقشه توشائين لاس كه دُوب جانا خِالتِيجِ بحريش ما ني كهن كور مقضى موجأتا بح حكرياني الع وروعو وه وافعات المصرابروس سيح قلم کی توب دکھائی ح گومرا فشانی لكمى وبات وه جائى ئۇ دې يوخانى ىز جھوشى اس رقى را سى ندمات سى كھو ئى ىياقتآب كى بيەش ئولاش دو بهت بي شكل وأور ميات آيي مس بيات وانسي الفي سيمنواني جنس موشك ه منكا كركتاب كورهين ير كارشل به كي والسي في نظر الأن البى توقوم سُ بِحُواد شك بنس الى يتق ثماآب برأشاد كانس محج تنك كركم أب اس طيع سے تنافواني كرركول أياف أشادي عي بال ان تجيب وروما ماب اسي لكمي كتاب

البيع جوكما م المات وال فنا کے ہاتھوں سے سارا جمان جو الرج میں ہرایک پینے بہاں کی بح آئی اور جاتی سوالناب كي وحزبي وه بحفاني موسبت وچار بياً بنس كي فرادلي

خرنهٔ متی بهیل وصاف اور کمال کی <sup>بی</sup>ر اسى سے نام ہی رہجا تا بس زمانتری بي سال طبع جو السكا ليشتر كوم طلو

91944

كفي ج خدرس جميور كلب فاني م و فت وكاس معالج الدولم توان كى زىيت كے مالا فتى قالبىت علم جو كچيد ان كونى خاس رىطن مانى كبالتحجع سباكط برنيك عواني دوست تنطفر حيه خل صاحب كهر موعلم و فرات براج لا تاني لئى بىرسى ئى مى مى ئى ئىلىنى ئىلى ئىلىنى ئىلىن كتب من ساديفائح كى بوفوانى

بوتي وسنكرثو بالفت بهي بن البيف

از دحیالعصر مجمولوی اعجارا خرصاحت متعجر سهسوانی مصنف شعراعر برنگ کاکل محبوب مقی حس کی برکت نی تعال مشرم واب ثميم اس سحر كانتيراره بمسوده اسلمه كاتحاليمثل ولاتاتي سويداب د ل ردم مواو د مده حدا ل شعاع نبراكبربباين صبيح وراني موااصاف مو كراور كبشر دره مبيش عجل بوسا دُه لوجي سے أَخْفَا كرموقلم الى بخصفصفياس كاغيرت ارز نكص اسا بقريح أكطبب ناموركي سيرت وحالت بڑھی ونیا مرص کے دم سے قدرط الوالی بنا ديكن مكول سوحيه صع كارسو ماني ر سن برنصنیف ی کارم صنف کی صفاوستشكم كوصورت المتناحب ان يكذاربان وجسطاس ي د کھاتی بی شدِ فکر کی سرگام جو لا نی جال صورت ومعنى كمال طامرو ماطن مصنف كى علومايدكى محقيق الرّحايمو عطار دسے كروص اس كے اسرار يخداني الم وضيلت اس كي داتي مهو كدموروني مصدق بحررمت اس نيسي بوكفيفها ني س اليف كالمعلع جرت فيزسع معجز

ازمحرنوح صاحب شراعظ قصبهٔ اردالمخاطب ما حذا سے سخن مناج الشعراج المثير جضرت و آغ دملوي

ואשו

ارخباب میستی تو الدین حرصا حیایی کی میں مرسی کا کوری ای مطفر حید خاصا حب رونتی گلتن سخندا بی حال اُشا دیس کھاکیا تو تسمیم تم نے گلخی نیسسلیا بی ذکراحباب وشادیسی ہے کیا دکھائی قام کی جولائی وانعی سی معالج الدولہ شاہ واقلی طب یونا بی

> وہ میجائے وقت کے ہمو اسٹے طریعاں ہیں لا ہا کا چتم شاق کے لئے بیرکنا : ہوگئی سے رمئہ صفالا کی سان اریخ برلکرہ کیفی ول نیشنر مجز اسلیا کی

ر سرب سرب مدر ۱۳۸۷ م

ا را بوالوفا برج على إلى قي صاحب في مودو دى تى مصنف العلما من ماريخ قلوالسل اندنامه وغير ترسيسوا صلع برايو جروتت فراجم بوايد و فرحمت دى رقوح فلاطون نے صداداه بہت خوب كيا مصرمة تاريخ لكاكك وفائ نے بيسنځ اكسوم جوب بوا محبوب

4 × سارھ

ر خباج می دوری می رئیس می ایسال بی دسل با کی کور مصنف ساله خورشد مرز نوراللغات خلف لرشد حضرت و لا امحر کا کور مصنف ساله خورشد مرز نوراللغات خلف لرشد حضرت و لا امحر کا کور مرحامشفتی منلفر حسین کلب او آبث رنفی د دام کرد آلیف این کتاب لطیف درخصال طبیب فرد ا ام عاذق وا فسرالا طب بم تام فرز بزعلی بلیذمت م چوشخن ا زمعا صربن ا و آمر شدو و با لا بها رحن کلام با دکنجدن بسیاها می نفسش تشفیر درخواص و عوام گفت تنایر سبال تاریخیش گشت مطبوع با دگار کرام گفت تنایر سبال تاریخیش

ار خباب سیرسین حرمیاص حب بریاک رئیس شاههسان پور سجا دیستن بلسله غزیته

> ا مفرحین جرک راری و اگاں سرے کان میں تفریب کما طرز تو ککش بخرال

ا زجام الوي سيمج تهديب حرصاحب

وحدعصر مفغرصين صاحب كما ي بيط عال معالج الدولم بونتين فامد احد يمرغ أربخ خصال فرركما لم عالج الدولم

الد جنا حکیم مولوی میرسرخاصا حدث آرئیس ایجان تورطال نگر باتھی تھاں ٹاگردرسٹ پرامیر مثیا ئی دے رفت مغلوصیں خلاص سے کون کے باوسے روٹن موئی سخنانی

مرے رفیق مغلفر حمین خاں صاب کرجن کے نام سے روش ہوئی تخدانی دمین وجو ہریکا کل رباض کال میں دمین موجو ہریکا کل رباض کال

كدواقعي يوعب عم النظيرو لا ثالي وكھائے طبع ساخوب اپنی جولائی خيال *مقبرع البيخ* كالمحيثين نظ كردنشا برنكها تسخيسلماني زبان ول سے تکل ہی ارباراے کے

ازخاب مولوی محرع پرسمع خال صاحب نگست بی ا ہے آ نرزان بریشه ریئرشا بهجانبو

بها در بوستان معرفت باحتم روحانی بهار بیخران مردم کت را نیجا گل فتال

قبول افتدرّاحن آر و یانی دیونا نی

مگورسر حقیت ہمچین آکے غلط خوانی مراود ل بجرا زبركت انفار دريتان پايم موفت بشتوزل الے سلمانی

اسیرنگ بودارد ترانیزگی علی اس زاسرار حقیقت کمتهٔ زنگی منی دانی متاع درد دل ازدست گزار فی می ری مگررفة زياوت أن نشاط بزم دوستينه دريه أم با مردم اسسيرا بي وناني فرسيب تن فانى مخزر المصرت رعنائي

مصّع وفال كبن سيم ب إط عقل رسي كمايي تردامن الدريس اك داماني عاتِ مَا زه می خِنْدُ صدیتِ بیر می نها منهٔ زہے زنگیں ا دانی ماخوشاا یں گوماِفٹانی

چِ لاحق گُشت دل را فکرمرسال اے نکھت يكو لتحيث ل فروز شد ستمع سليماني از جناب ولوی سیدهای جادصاحب بی کے دستی کلکٹرسهاران اور سیدر صاحب بی کے دستی کلکٹرسهاران اور سیدر صاحب میں کا کہ مسال ان کا کی کا کہ مسال ان کا کا کہ مسال میں کا روشن خوانی خ

## فطرحاطفال

فرتعليم وترمبت سيمتعلق أنكريزي كي ايك مختقرليكن نهابيت مفيدا كارآ مداوردل حيب كتاب كاترحمهٔ اساتذه ووالدين دو نول كے لئے اس كا مطالعه ضروري ہوئي رساله م صفحه کاہے اور ابھي حال ميں کانفرنس نے ترجمہ كراكرعمده كتابت وطهاعت كے ساتھ شائع كما ہو۔

اولاد کی تعلیم کامعامله اس قدر ایم مرکه سب خاندانوں کی آیندہ ترقی اسی پر منحصر بواس لئيكس شخص كواليع بهم مقعد برجايه أفي خريج كرني مين مامل ندمكا جب آپ اس رسالہ کوغورسے برص کے تواندازہ مو گاکہ صرف مر خرج کرے النيكس قدر معاومات وتجرمه عالكما خودى شريب اورصاحب وااداحهاب كوهي خرمداري كي ترغيب فيصح -اطلاع شاميسنين كي اليفات كانفرنس بمبه ويوولا يحييّة

علن كايته وزرال إثرام الموشل كالعرس طاح أيظم

## وفارحيات

نها یمفیسّل مکل دلحیه بی پُرازمعلومات موانی عری جوایج نشیل کانفرنی علی ایم می ایم نفرنی می می کانفرنی می می کانفرنی می می کانفرنی کانفرنی می کانفرنی کانف

یه سواری قری درسیفت مها نوس فارسه پیچه به در مهای یا بیش فی بر درسای میسید به واقعات کامرفع بی چیدرآباد ، علی گروه تحریب ، اوراسلامی پایشیکس کے تعلق بہتے پُراسلر مخفیٰ می اس کمتا ب معلوم موتے میس چوکسی و وسرے طرفقیہ سینمیں محاوم موسکتے

معهمقداه ه نوشته نواب مدربار حبگ بها در تولناهای هم تصبیب ارتمانی رسابتردانی سیم بر مطبوعه ملم بینیورشی بیس علی گرده به کاغاز مفید به تقطیع ۲۸۲۰ مفتاست قربیا . قصفه مع و نواواز مطبوعه ملم بینیورشی بیس علی گرده به مقرمین با بیخ روسیم

مِتْ بِي رُوبِيمِ

hydre til ....

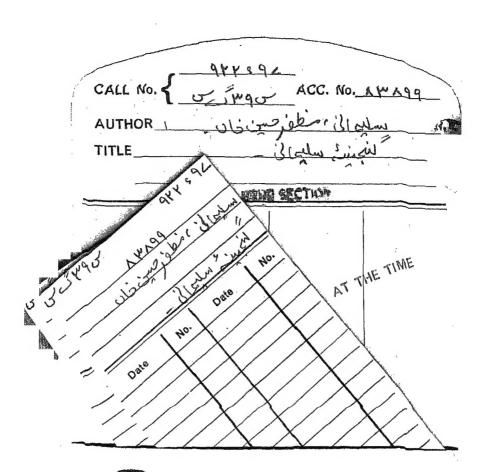



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

· Star Villa

RULES:--

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.